

ئىچە ئويلىتىدىبانى جىقىق دىنىچ، ھارىغلام فى ظهرايرن دى ئىلىۋى، ابسلى مىسلىمان ئورسىتانى ھاسىنىلىمىدىندۇرۇزىسى



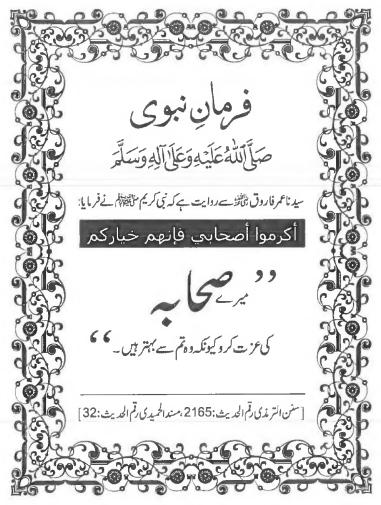





تاشران:

0544-614977 نيونرو (ما ما القابل الأبريري نيونرو (1497-0544-621953) ما القابل الأبريري نيونرو (ما 1323-5777931 ما 1323-5777931 ما 1323-5440882 ما الما الما 1323-5440882 ما الما 1323-544082 ما الما 1323-54408 ما الما 1323-54

Join us on Facebook: www.facebook.com/bookcorpershowroom

### مُحَارُهُونَ كُنِّ الْمِثْ مُحْفُوظُ مِن

اس کتاب کے حقق تی بجق ادارہ'' بک کا رنرشورُ دم جہلم'' محفوظ ہیں اس تر جے کا استعال کسی بھی ذریعے سے غیر قانونی ہوگا۔خلاف ورزی کی صورت میں پبلشر قانونی کا رروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قانونی مشیر:عبدالبجار بٹ(ایدرکیٹ) اُؤرٹ

اشاعت : مئى 2013ء

نام كتاب : شان صحاب بربان مصطفى مَا يَتَعِيلُهُ مَا

مترجم : نويداحمد بانی

تحقیق وتخریج : علامه غلام مصطفیٰ ظهیرامن بوری

نظر ثانی : ابوصالح محمسلیمان نورستانی

ىپوف ريْدنگ : شنمرادمحمەخان/ حافظ ذيثان ايوب

تزئين واہتمام : شاہر حمید/ ولی اللہ

معاونين : عَقَىٰ شَامِدُ/ امرشامِد

كمپوزنگ : رضوان احد مختار

سرورق : ضیاءارحمٰن (نون گرافکس)

مطبع : مكتب جديد يريس، لا بور

الم تنظیم الترز به الترز به العزت کفضل دکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کے ترجی، پروف ریڈ بیک، ایڈ نیک، طابعت بھی اور جلد بندی میں انتہائی اعتباط کی تق ہے۔ ہم خلطی کا اختال بہر حال باقی رہتا ہے۔ بشر ہوئے کے ناطے اگر سہوا تعلقی ہو یا مشد خلاص الرحم ہے عفو و کرم کے خواست گار ہیں۔ قارئین سے گزارش ہے کہ کتاب میں اگر کہیں بھی خلطی یا خای نظر آسے تو از داو کرم طلح فراویں تاکہ اسمدہ ایڈ کشن خواست گار ہیں۔ قارئین سے گزارش ہے کہ کتاب میں اگر کہیں بھی خلطی یا خای نظر آسے تو از داو کرم طلح فراویں تاکہ اسمدہ ایڈ کشن میں دوئتی گل میں لائی جا سے دوشکر گزار ہیں۔ (ناشر) میں دوئتی میں میں ان کی جدد کا مرز جہلم ' کے تعلقین اسے کرم فر ماؤں کے تعاون کیلئے بے حد شکر گزار ہیں۔ (ناشر)



#### **Book Corner Showroom**

Opposite Iqbal Library, Book Street, Jhelum, Pakistan Ph. +92 (0544) 614977, 621953 - Mob. 0323-577931, 0321-5440882 http://www.bookcomer.com.pk - email: bookcomershowroom@gmall.com

Join us on Facebook: www.facebook.com/bookcornershowroom

# انتشاب مبارك

ميں اپنی اس کا وش کو وُنيا کی اس وا حدظيم المرتبث شخصيت سرو رِکائنات مجن انسانيت، امام الانبياء، بدرالد لمي ،سيّدالشهد اء، حبيب خدا، ساقی کوژ، شافع محشر، خيرالناس، صاحب مقام محمود، صاحب التاج، صاحب المعراج، صاحب البر ہان، صاحب البيان، صاحب القرآن، سراج المنير ،سيّدالثقلين، جدالحن والحسين، سيّد المرسين، سرور کونين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين



صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

ے اسم گرای سے بصد عقیدت داحر ام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کی تربیت نے ان عظیم ہستیوں (صحابہ کرام ٹھائیڈنہ) کو آپس میں رحمد ل بنادیا جو کفار کے لیے بر ہنہ تلوار کی مانند شھے \*

> یہ رُتبہ بلند ملا جس کو مل عمیا ہر مدعی کے واسطے دار و رس کہال

نويداحدر باني

## فهرست

| 14 | (ثاہرمیہ) | 🔾 عرض ناشر            |
|----|-----------|-----------------------|
| 89 |           | 🔾 کچیمصنف کے بارے میں |
| 89 |           | نام ونسب              |
| 89 |           | ولادت بإسعادت         |
| 90 |           | وطن                   |
| 91 |           | لفظ''نباء'' کی شقیق   |
| 93 |           | تحصیل علم کے لیے سفر  |
| 94 |           | شخصيت ادراخلاق واطوار |

| 0.5 | عيادت ورياضت                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 95  |                                                                                      |
| 96  | امام نسائی بَیْنَالْیْ کی طرف تشیع کی نسبت                                           |
| 98  | امام نسائی میشان تصنیفی میدان میں                                                    |
| 100 | اساتذه كرام                                                                          |
| 100 | *تلا مُده                                                                            |
| 101 | جم عصر علماء طيل مقام ومرتبه                                                         |
| 104 | المام نسائى مُدَشَيِّه كى وفات حسرت                                                  |
| 107 | نضائل الصحابة للنسائي                                                                |
| 109 | سيدنا ابو بكرصديق والفظ كے فضائل                                                     |
| 118 | سیدناابو بکراورسیدناعمر فاروق برگانجا کے فضائل                                       |
| 138 | سيدنا ابوبكر بناتفؤ ،سيدناعمر فاروق زلانفؤا ورسيدنا عثان بثانفؤك فضائل               |
| 144 | سيدناعلى المرتضلي الناشؤ كيفضائل                                                     |
| 160 | سيدنا ابوبكر،سيدناعمر فاردق،سيدناعثان اورسيدناعلى المرتضني بخافية المسيدناعل         |
| 163 | سيدناجعفر بن ابي طالب رايفنا كي فضائل                                                |
| 168 | سيدناعلى المرتضى ولأنتؤ كصاحبزاد بسيدناحسن اورسيدناحسين وكاثبو كفضائل                |
| 176 | سيدناحزه بنعبدالمطلب وللفظاورسيدناعباس بنعبدالمطلب ولأنتفؤ كيفضائل                   |
| 178 | سيدنا عباس بن عبد المطلب (الفيزائي فضائل                                             |
| 183 | حبر الامت، عالم الامت اورتر جمان القرآن سيدنا عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب والمساكلة |
| 185 | سيد نا زيد بن حارثه النائن كفشائل                                                    |
| 189 | سيدنا اسامه بن زيد وللشاك فضائل                                                      |
| 193 | سید نازید بن عمر و بن نفیل را نظر کے فضائل                                           |

| 200 | سيدناسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الخافظ كے فضائل       |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 204 | سيدنا ابوعبيده بن جراح تلافؤنك فضائل                   |
| 211 | سيدنا عبيده بن حارث وكانتؤ كے فضائل                    |
| 212 | سيدنا عبدالرحمن بن عوف ولأفظ كے فضائل                  |
| 216 | سيد ناطلحه بن عبيدالله والنفز أحي فضائل                |
| 219 | سيدناز بيربنءوام ركانفؤ كےفضائل                        |
| 224 | سيد ناسعد بن ما لک رانتوز کے فضائل                     |
| 229 | فنبيلهاوس كيسر دارسير ناسعد بن معافه وللفؤك فضائل      |
| 234 | قبیلہ خزرج کے سر دارسید ناسعد بن عبادہ ڈلائٹؤ کے فضائل |
| 236 | سيدنا ثابت بن قيس بن ثاس التأفؤ كے فضائل               |
| 239 | سيدنامعا ذبن جبل زلانفؤ كے فضائل                       |
| 240 | سيدنامعا ذبن عمر وبن الحجموح والفنؤ كے فضائل           |
| 242 | سيدنا حارثه بن نعمان والفؤك فضائل                      |
| 246 | سید نا بلال بن ابی رباح <sup>ولاشن</sup> و کے فضائل    |
| 249 | سيدناا بي بن كعب بطافنا كے فضائل                       |
| 254 | سيدنااسيد بن هنير الفيُّؤ ك فضائل                      |
| 257 | سيدنا عبادبن بشريطاففؤ كيفضائل                         |
| 258 | سيد ناجلىبىپ اللفظ كے فضائل                            |
| 260 | سيدناعبدالله بن حرام رالفيز كے فضائل                   |
| 261 | سيدنا جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام فتأثنا كے فضائل  |
| 262 | سيد ناعبدالله بن رواحه رُفَانْفُوْ كِ فَضَائل          |
|     |                                                        |

|     | 7                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 268 | سيد ناعبدالله بن سلام ولانتفا كي فضائل                  |
| 273 | سيدنا عبدالله بن مسعود راللفظ كفضائل                    |
| 284 | سيدنا عمارين ياسر رفافظ كفضائل                          |
| 293 | سيدناصهيب بن سنان الطفئاك فضائل                         |
| 295 | سيد ناسلمان فارى بالنفؤك فضائل                          |
| 297 | سيدنا حذيف بن يمان رئاتنو كفلام سيدنا سالم رئاتو كفسائل |
| 299 | سيدناعمروبن حرام وكالفؤك فضائل                          |
| 300 | سیدنا خالد بن ولید دلافتر کے فضائل                      |
| 304 | سيد نا ابوطلحه انصاري الثانؤ كفضائل                     |
| 305 | سيدنا ابوسلمه وكافتؤ كيفضائل                            |
| 306 | سيد تا ابوزيد رالفظ كي فضائل                            |
| 307 | سيدنازيد بن ثابت رالفظ كيفضائل                          |
| 309 | سيدنا عبدالله بن عمر الطلباك فضائل                      |
| 310 | سيدناانس بن نضر والنفذ كي فضائل                         |
| 313 | سيد ناانس بن ما لك بلانفؤ كے فضائل                      |
| 316 | سيدنا حسان بن ثابت والنُّؤك فضائل                       |
| 318 | سيدنا حاطب بن الى بلتعه رفاتيز كي فضائل                 |
| 319 | سيدنا حرام بن ملحان وكالفؤ كے فضائل                     |
| 320 | سيدنا حذيف بن يمان والشؤك فضائل                         |
| 324 | سيدنا بشام بن العاص رُكْفُوا كِ نَصْائل                 |
| 325 | سيدناعمرو بن العاص بلافتيا كيفضائل                      |
|     |                                                         |

| عبد ناجر بر بن عبد الله الثاني كفضائل المبد ناجم الله الثاني كفضائل العبد ناجر بر بن عبد الله الثاني كفضائل العبد ناجرة كالميان كالم  |     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| عدی ناقی طافی کے فضائل اوران پرسبُ وشتم کرنے کی ممانعت کا بیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 327 | سيدناجر يربن عبدالله دلافتؤ كقضائل                                                   |
| عدد اقرة قرائین کافیان کے فضائل اور ان پرسبُ و شتم کرنے کی ممانعت کا بیان اللہ تعالیٰ نے ان سب پررم کیا اور ان پرسبُ و شتم کرنے کی ممانعت کا بیان اللہ تعالیٰ نے ان سب پررم کیا اور ان سب ہے راضی ہوا مہاج یں وافصار کے فضائل المحارے نی کریم خلافین کی کوبت کا بیان کہ اگر جمرت نہ ہوتی تو میں افسار میں سے ایک آدی ہوتا افسار کے ساتھ محبت کی ترفید کا بیان افسار کے بیٹوں کے فضائل المحبورہ کی بیٹ مرائ ڈیٹن کے فضائل المحبورہ کی بیٹ مرائ ڈیٹن کے فضائل المحبورہ کے بیٹ مرائ ڈیٹن کے فضائل المحبورہ کی بیٹ مرائ ڈیٹن کے فضائل المحبورہ کی مدین کے فضائل المحبورہ کوبی اللہ دی ٹیٹن کی فضائل المحبورہ کوبی اللہ دی ٹیٹن کی صاحبرا دی سیدہ فاطمة الزیراء ڈیٹن کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331 | سيد ناصحمة النجاشي وللنفؤ كي فضائل                                                   |
| اصحاب النبی خاتیج کے فضائل اوران پرسب و شتم کرنے کی ممانعت کا بیان اللہ تعالیٰ نے ان سب پررحم کیا اوران سب سے راضی ہوا مہاجرین وانصار کے فضائل انصار ہے بی کریم خاتیج کی کوجت کا بیان انصار ہے بی کریم خاتیج کی کوجت کا بیان انصار ہے بی کریم خاتیج کی کوجت کا بیان انصار ہے بی کو کی کا بیان انصار ہے بیٹوں کے فضائل انصار کے بیٹوں کے فضائل انسیادہ میں میں ہوائی خاتی کے فضائل انسیادہ میں میں ہوائی خاتی کے فضائل انسیادہ میں میں ہوائی خاتی کے فضائل انسیادہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332 | سيد ناافنج رالفناك فضائل                                                             |
| اللہ تعالیٰ نے ان سب پررتم کیا اور ان سب سے راضی ہوا  339  345  345  356  357  357  358  357  358  358  358  358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 334 | سيد نا قر ة رُفَاتُونُ كِ فضائل                                                      |
| اللہ تعالیٰ نے ان سب پررتم کیا اور ان سب سے راضی ہوا  مہاجرین وانصار کے فضائل  مہاجرین وانصار کے فضائل  انصار سے بی کریم کا بیان کرا گر جو ت نہ ہوتی تو بیں انصار میں سے ایک آدی ہوتا  انصار سے بی کریم کا بیان کی گرجت کا بیان  انصار کے ساتھ محبت کی ترغیب کا بیان  انصار کے عظمت والے قبیلوں کا بیان  محبت انصار کے بیٹوں کے فضائل  محبت انصار کے بیٹوں کے فضائل  محبت انصار کے بیٹوں کے فضائل  محبت انسان کی بیٹوں کے فضائل  محبت میں ان کی بیٹوں کے فضائل  محبت میں انسان کی مصاحبزادی سیدہ فاطمة الزیمراء کی بیٹوں کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226 | اصحاب النبی مَثَاثِیَةِ اللّٰمِ کِ فِضائل اوران پرسبُّ وشتم کرنے کی ممانعت کا بیان   |
| انصارے بی کریم تالیق کی کویت کابیان کدا گرجمرت نہ ہوتی تو پس انصار بیں ایک آدی ہوتا ہوتی تو پس انصار سے بی کریم تالیق کی محبت کابیان انصارے بی تحقید کی ترغیب کابیان انصارے بی تحقید القصارے بی تحقید کی ترغیب کابیان انصارے بی تحقید القصارے بی تحقید القصارے بی تحقید القصارے بی تحقید القصارے بی تحقید کی تعقید کا بیان انصار کے بیٹوں کے فضائل انصار کے بیٹوں کے فضائل القصار کی بیٹوں کے فضائل القصار کے بیٹوں کے فضائل القصار کے بیٹوں کے فضائل القصار کی سیدہ فی محتید الکیم کی فیضائل القصار کی القصار کی سیدہ فی طمتہ الزیراء فی بیٹوں کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی طمتہ الزیراء فی بیٹوں کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی طمتہ الزیراء فی بیٹوں کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی طمتہ الزیراء فی بیٹوں کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی طمتہ الزیراء فی بیٹوں کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی طمتہ الزیراء فی بیٹوں کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی طمتہ الزیراء فی بیٹوں کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی طمتہ الزیراء فی بیٹوں کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی طرح کے فضائل التحقید کی مصاحب دادی سیدہ فی مصاحب دادی سیدہ فی مصاحب کی سیدہ کی   | 330 | الله تعالیٰ نے ان سب پررهم کیا اور ان سب ہے راضی ہوا                                 |
| انصارے بی کریم طالبہ کا کوبت کا بیان انصارے ساتھ محبت کی ترغیب کا بیان انصارے بعض رکھنے پروعید کا بیان انصارے بعض رکھنے پروعید کا بیان انصارے بیٹوں کے فضائل انصارے بیٹوں کے فضائل انصارے بیٹوں کے فضائل انصارے بیٹوں کے فضائل انتہا ہے کہ کہ فضائل انتہا ہے کہ کہ فضائل انتہا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339 | مهاجرين وانصار كے فضائل                                                              |
| انصار کے ساتھ محبت کی ترغیب کا بیان انصار سے بغض رکھنے پر وعید کا بیان انصار کے بغض رکھنے پر وعید کا بیان انصار کے عظمت والے قبیلوں کا بیان انصار کے بیٹوں کے فضائل انصار کے بیٹوں کے فضائل انصار کے پوتوں کے فضائل انتہا ہے کہ فضائل انتہا ہے فضائل  | 345 | نی کریم فالین اس مرمان کابیان که اگر اجرت نه دوتی تویس انسار میں سے ایک آدمی ہوتا    |
| انصار کے عظمت والے تبیلوں کا بیان  363  انصار کے عظمت والے تبیلوں کا بیان  376  انصار کے بیٹوں کے فضائل  377  انصار کے پوتوں کے فضائل  378  تبیلہ مذرج کے فضائل  379  381  381  381  381  381  384  میدہ آسیہ بنت مراحم ڈٹٹٹٹا کے فضائل  سیدہ آسیہ بنت مراحم ڈٹٹٹٹا کے فضائل  سیدہ قد بچہ الکبریٰ ڈٹٹٹا کے فضائل  386  میرہ فد بچہ الکبریٰ ڈٹٹٹا کے فضائل  386  میرہ فریج الکبریٰ ڈٹٹٹا کے فضائل  386  میرہ فریج الکبریٰ ڈٹٹٹا کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354 | انصارے نی کریم طاقیق کی محبت کابیان                                                  |
| انصار کے عظمت والے قبیلوں کا بیان  376  انصار کے بیٹوں کے فضائل  377  انصار کے بیٹوں کے فضائل  378  379  نتیل مذرج کے فضائل  381  381  381  381  384  سیدہ آسیہ بنت عمران ڈاٹٹا کے فضائل  386  سیدہ قدیجیۃ الکبریٰ ڈاٹٹا کے فضائل  386  سیدہ فدیجیۃ الکبریٰ ڈاٹٹا کے فضائل  386  میرہ فدیجیۃ الکبریٰ ڈاٹٹا کے فضائل  386  میرہ فدیجیۃ الکبریٰ ڈاٹٹا کے فضائل  386  میرہ فدیجیۃ الکبریٰ ڈاٹٹا کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 357 | انصار کے ساتھ محبت کی ترغیب کا بیان                                                  |
| انسار کے بیٹوں کے فضائل انسان کے فضائل انسان کے فضائل انسان کے فضائل انسان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358 | انصارت بغض ركھنے پروعيد كابيان                                                       |
| انصار کے پوتوں کے فضائل 378<br>قبیلہ مذرج کے فضائل 379<br>قبیلہ اشعر کے فضائل 381<br>سیدہ مریم بنت عمران فی آئیا کے فضائل 384<br>سیدہ آ سیہ بنت مزام فی آئیا کے فضائل 386<br>سیدہ ضدیجۃ الکبریٰ فی آئیا کے فضائل 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 363 | انصار کےعظمت والے قبیلوں کا بیان                                                     |
| البيل المترك نضائل التيل المترك نضائل التيل المترك نضائل التيل المترك نضائل التيل المترك نضائل المترك نضائل المترك المترك نضائل المترك | 376 | انسار کے بیٹوں کے فضائل                                                              |
| النبيا اشعر ك فضائل المسيده مريم بنت عمران في الله ك فضائل المسيده مريم بنت عمران في الله ك فضائل المسيده آسيد بنت مرائح في الله ك فضائل المسيده خد يجية الكبرى في الله ك فضائل المسيده خد يجية الكبرى في الله ك فضائل المسيده فعلمة الزبراء في الله ك فضائل المسيده فاطمة الزبراء في الله ك فضائل المسيده في المسيده فاطمة الزبراء في الله ك في المسيدة في الله ك في المسيدة في ا | 377 | انصار کے بوتوں کے فضائل                                                              |
| سيده مريم بنت عمران في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 378 | قبيله مذهج ك فضائل                                                                   |
| سيده آسيد بنت مزاحم بن الخائل كفضائل ميده آسيد بنت مزاحم بن الخائل كفضائل ميده خديجة الكبرى بن الخائل كفضائل مول الله من التيميز المي كالمعاردي سيده فاطمة الزهراء في الخائل كالله من التيميز المي كالمعاردي سيده فاطمة الزهراء في الخائل كالمعاردي سيده فاطمة الزهراء في الخائل كالمعاردي معارد المي كالمعارد المعارد المي كالمعارد المي كالمعارد المي كالمعارد المي كالمعارد المعارد المي كالمعارد المي كالمعارد المعارد المي كالمعارد المعارد المي كالمعارد المي كالمعارد المعارد المع | 379 | قبيل اشعر ك فضائل                                                                    |
| سیده خدیجة الکبریٰ خان کے نضائل<br>رسول الله منابقیق کی صاحبزادی سیده فاطمة الز ہراء خان کے نضائل 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 381 | سيده مريم بنت عمران فتأفها كے فضائل                                                  |
| رسول الله من التيمة كي صاحبزاوي سيده فاطمة الزهراء في الله عنائل المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384 | سيده آسيد بنت مزاحم فالنائباك فضائل                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386 | سيده خديجة الكبرى فأثبتا كي فضائل                                                    |
| سيده ساره في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 391 | رسول الله مَنْ الْقِيلَةُ مَلَى صاحبزا دى سيده فاطمة الزهراء وَثَاثِنَا كَ فَضَائِلَ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401 | سيده ساره بخانبا كي فضائل                                                            |

| 410 | سيده ہاجرہ بڑا فائ کے فضائل                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413 | سیدہ ہاجرہ ڈی اف کے [مزید] نضائل                                                                  |
| 426 | الله كحبوب ني كريم طَأَيْقَةِ فِي كَعِبوب زوجه محرّ مدسيره عائشه بنت اني بكرصد ليق وَالله كالمخاص |
| 429 | سیدہ امسلیم غمیصاء بنت ملحان ڈیٹھا کے نصائل بعض کے زویک ان کا نام رمیصاء ہے                       |
| 431 | سيدهام الفصل ذلافيا كيفضائل                                                                       |
| 433 | سيده ام عبد و الله الله الله الله الله الله الله ال                                               |
| 434 | سيده اساء بنت عميس فتأفئا كي فضائل                                                                |

# عرضِ ناشر

چودہ سوسال سے قائم دائم اسلام کی یہ بلند پایہ جمارت شانِ رسالت حضرت محرمصطفع مُناتِیْقِیَم کی سرکردگی میں ایسی بے نظیر تعمیر ہوئی کہ بڑے بڑے دانشور حیران رہ گئے اس عظیم الشان اور ورلڈریکارڈ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جانے والے''ریکارڈ'' کے لائق اسلام کے سنہرے دَور میں اس عمارت میں ستونوں کا کام یقیناً صحابہ کرام جمائی نے سر انجام دیا۔ ستون جننے مضبوط ہوں گے عمارت آئی ہی پائیدار اور دیر پا ہوگ۔ چودہ سوے زیادہ سال گزرنے کے باوجود یہ عمارت زمانے کے سردگرم سے زور آزمااگر اب تک موجود ہوت اس کا کریڈٹ شانِ رسالت حضرت محمد شائی تھا کے زیر سابی آپ شائی آگا کے تربیت یا فتہ ساتھیوں (صحابہ کرام شائی کی کوئی جا تا ہے۔

عقل جیران ہے وہ کیسے پیارے انو کھے جانثار تھے جن کامرنا جینا خوشی وغم سب کچھ اللہ تعالی اور حضرت محمد مُنَا لَٰ اللّٰہِ کُمُ اللّٰہِ تعالی اور حضرت محمد مُنَا لِلْمُنَا ہِمُ کُمُ تا لِع تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد اسلام کی سربلندی تھا وہ مجسم اسلام تھے۔ اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول مُنَا لِیْنَا ہُمُ کے ہرفر مان پر آنکھیں بند کر کے ممل کرنے کوزندگی کا مقصد سجھتے تھے اور فر ماں برداری کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بید

دیا کہ بیہ بھیٹر، بکریاں اوراونٹ چراتے چراتے 17 لا کھ مربع زمین کے مالک بن گئے۔ بیہ وَورسيّدنا عمر فاروق بْنَاتُنُ كَا وَور تَهَا اور الله تَعَالَىٰ كے پیارے نبی مَنْ اَلَيْنَا اِللهُ عَن وو آ دمیوں کے بارے میں مسلمان ہونے کی وُعافر مائی تھی ان میں سے ایک حد سے زیادہ نيكستيدناعمرفاروق والنفؤ تاريخ كصفحات مل متازترين صحابه كرام كي صف ميس او تجي مسند پرنظر آتے ہیں۔ بیدہ ی عظیم صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کی تربیت کرنے والے حضرت محمد مصطف مَنَاتِينَهُمُ اور ان كے رفقاء تاریخ كے صفحات میں اپنے منفر دكر داركى بدولت امر ہو گئے اور چودہ سے زائدصدیاں گزرنے کے باوجود کوئی ماں ان جبیا'' باکر دار'' اور'' باعمل'' جنم نددے سکی۔ ایک شاعر نے انہی شخصیات کے بارے میں کیا خوب کہاہے: اللہ نے زینت بخثی ہے افلاک کو روش تاروں سے اسلام نے رونق یائی ہے پیارے نی منافظات کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں؟ بوچھو تو ذرا عیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے یاروں سے صديق وعمر زينها بين مع و بفر، عنان وعلى زينها بين قلب وجكر حضرت مَالِينَة الله كي بين سب منظورِ نظر جو كيون ندمجت جارون سے ہیں مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر واحد میں حا کرلڑ ہے ونیا میں تجلی سیملی ہے واللہ! انہی مہد یاروں سے ادنی سا اشارہ جس کو کیا سر اس کا قدم پر آ کے گرا کیا دادِ شجاعت دیتے تھے وہ رنگ بھری تکواروں سے كہتے ہيں صحابہ كرام اللہ اللہ كالوگ برا، بيان كوسنا دوتم بھى ذرا لبریز جہنم ہے بخدا دہکائے ہوئے انگاروں سے قارئین کرام! یہ کتاب جوآپ کے ہاتھوں میں ہے بیانہی عظیم شخصیات کے

فضائل ومناقب پرمشمل ہے جو مولفین صحاح سنہ میں سے مشہور مؤلف امام نسائی میشند کے اس تصنیف بے نظیر ہے۔ کتاب ہذا چونکہ عربی زبان میں تھی اس لئے اُردوان طبقہ کے لئے اس سے مستفید ہونا مشکل امر تھا۔ عوام الناس کی اس مشکل کاحل رفیق ادارہ جناب نوید احمد ربانی بیشنے نے پیش کیا۔ انہوں نے ہماری خواہش پر اس کتاب کواُردو قالب میں ڈھالنے کا فریصنہ بخوبی سرانجام ویا۔ تحقیق و تخریج جے عوام الناس کے ہاں حوالہ جاتی کام کہا جاتا ہے فریصنہ بخوبی سرانجام ویا۔ تحقیق و تخریج جے عوام الناس کے ہاں حوالہ جاتی کام کہا جاتا ہے اسے جناب علامہ غلام مصطفے ظہیر امن پوری نے بھر پور محنت کے ساتھ یا ہے تھیل تک بہنچایا، موصوف اپنے اس شعبہ میں اچھی علمی گرفت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن مہر بالن وستوں نے اس کتاب کی تیاری میں ہمارا ساتھ ویا ان کے ہم بے حدمشکور ہیں۔ الندر ب العزت ہم سب کو بیار سے نبی حضرت محم مصطفے مُناہے ہم اور ان کے بیار سے بیار سے صحابہ العزت ہم سب کو بیار سے نبی حضرت محم مصطفے مُناہے ہم اور ان کے بیار سے بیار سے حاب العزت ہم سب کو بیار سے نبی حضرت محم مصطفے مُناہے ہم النہ ہم ہم الم محاب کی تیار سے خوا فرمائے ، بلاشہ یہی راستہ جنت کاراستہ ہے۔ کرام محالی میں میں میں میں کو بیار سے نبی توفیق عطافر مائے ، بلاشہ یہی راستہ جنت کاراستہ ہے۔

شاہد حمید

# مجھمصنف کے بارے میں

نام ونسب

آپ میشد کانام احمداور کنیت ابوعبدالرحمن ہے۔

سلسله نسب یول ہے: احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار بن نسائی خراسانی ۔ گربعض نے ''احمد بن علی بن شعیب ۔'' ذکر کیا ہے۔ جو کہ درست نہیں ۔ بلکہ اس کے برعکس درست وہی ہے جسے اکثر اصحاب الطبقات اور مؤرخین نے بیان کیا ہے۔''

#### ولادت بإسعادت

اصحاب الطبقات اورمؤرخین نے آپ مُراتین کی تاریخ ولا دت میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے 215 ھے بھی ذکر کی ہے۔ بعض نے 215 ھے بھی ذکر کی ہے۔ بعض نے 215 ھے بھی ذکر کی ہے۔ کیکن مؤخر الذکررائے درست نہیں کیونکہ علامہ ابن العماد عنبلی مُراتینہ نے امام نسائی مُراتینہ کی وفات کو 303ھ میں ذکر کرتے ہوئے کہا:

"وله ثمان وثمانون سنة."

" آپ مِيليد کي عمراي برس ہے۔"

[شذرات الذهب للعماد الحسنلي: 239/2]

ال لحاظ سے امام صاحب کی پیدائش کی صورت بھی 225ھ میں نہیں بنتی۔ محدث مبار کپوری بُیالیڈ نے امام نسائی بُیالیڈ نے قل کیا ہے۔ "یشبہ ان مولدی فی سنة ۲۱۵ھ" "مکن ہے کہ میر ک ولادت 215ھ میں ہو۔"

[مقدمة تحفة الاحوذي لعبدالرحمٰن مباركپوري ص:65]

جس سے 214ھ یا 215ھ کا تر دوختم ہو گیا۔ غالباً لفظ ' بیٹے۔' سے بعض نے ان کی پیدائش 215ھ میں بیان کی ہے واللہ اعلم بالصواب امام ذہبی میشلیہ اور ابن حجر میشلیہ نے اس کوران حج قرار دیا ہے۔

وطن

امام نسائی مینینهٔ 15 میر میں''خراسان''کے ایک مشہور شہر''نساء میں پیدا ہوئے۔''

( تذكره الحفاظ للذهبي :698/2)

میر حرف 'نساء''حرف نون اورسین کے فتح اور ہمزہ مقدرہ کے ساتھ پڑھاجا تا ہےاور بھی عربی لوگ اس ہمزہ کو واؤ میں بدل کرنسبت کرتے وقت ''نسوی'' بھی کہا کرتے ہیں اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہاس کونسوی ہی پڑھاجائے۔

آپ بَيْنَ کُوْ نَسَانَى ''اس ليه کها جاتا ہے که آپ بَيْنَ شهر 'نساء ميں پيدا موئے''

(الانساب للسمحاني:381/5)

## لفظ''نساء'' کی محقیق

صاحب مجم البلدان علاقه ياقوت حوى مينية لكهة بن

فأما اسم هذا البلد فهو أعجميّ فيما أحسب، وقال أبو سعد: كان سبب تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لما وردوا خراسان قصدوها فبلغ أهلها فهربوا ولم يتخلف بها غير النساء فلما أتاها المسلمون لم يروا بهارجلا فقالوا: هؤلاء نساء والنساء لا يقاتلن فننسأ أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن، فتركوها ومضوا فسمّوا بذلك نساء، والنسبة الصحيحة إلها نسائى وقيل نسوي أيضا، وكان من الواجب كسر النون: وهي مدينة بخراسان، بينها وبين سرخس يومان، وبينها وبين مرو خمسة أيام، وبين أبيورد يوم، وبين نيسابور ستة أو سبعة، وهي مدينة وبئة جدّا يكثر بها خروج العرق المديني حتى إن الصيف قل من ينجو منه من أهلها، وقد خرج منها جماعة من أعيان العلماء، منهم: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي

القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن وكان إمام عصره في علم الحديث وسكن مصر وانتشرت تصانيفه بها وهو أحد الأئمة الأعلام، صنف السنن وغيرها من الكتب-

''رہااس شبرکا نام تو وہ مجمی ہے۔ابوسعد میشنیے کے قول کے مطابق اس شهری وجرتسمید بیرے کہ جب مسلمانوں نے خراسان شہرکو فتح کیااور وہاں کے تمام آ دمی بھاگ گئے مسلمانوں کو وہاں عورتوں کے علاوہ كوئى نظرنه آيا تو انہوں نے كما: "هنو لاء نساء والنساء لا يقاتلن-"" يعورتين بين اورعورتون كيساته مارے بالاائي نہیں لڑی حاتی۔''اس لیے ان کے مردوں کے آنے تک ان کا معاملہ موخر کیا جاتا ہے۔اس لیے انہوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے اور اس وجہ سے اس شہر کا نام' نسائی'' پڑ گیا۔اس شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے نون کے فتح کے ساتھ نسائی یڑھا جائے گا اوربعض نے اسے سنوی بھی پڑھا ہے۔ پینراسان کا شہر سرخس اور نساء کے درمیان دو دن ،جبکہ ''مرو'' اور ''نساء'' کے درمیان پانچ دن کااور' نیشالور' اور' نساء' کے درمیان چھ یاسات دن کی مسافت ہے۔اس شہر میں وہائیں بہت چھوٹیں ہیں۔ یبال تک که گرمیوں میں کم لوگ ہی وباؤں کی وجہ سے زندہ بیجتے ہیں۔ اس شہر میں بڑے بڑے علاء نے جنم لیا ہے جن میں امام ابوعبدالرحن على بن بحر بن سنان نسائى ميسيسر فهرست بين، آپ حافظ

الحدیث اورسنن الکبری کے مصنف ہیں، اپنے زمانے میں علم صدیث کے امام ہیں، آپ نے مصر میں سکونت اختیار کی یہاں سے آپ کی تصانیف دور تک پھیل گئیں، آپ کا نام گرامی بلند پایہ کے علاوہ اور علمائے کرام میں سے ایک ہے، آپ نے سنن النسائی کے علاوہ اور میں کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔''

[مجم البلدان للياقوت حموى: 282/5]

## تحصیل علم کے لیے سفر

امام نسائی مُوَاللَّهُ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں پیٹنہیں چل سکا۔الدبتہ آپ مُواللہ کے خواللہ کی مُواللہ کی مواللہ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں پیٹنہیں چل سکا۔الدبتہ آپ مُواللہ کے تحصیل علم کے لیے دور دراز کے سفروں کا ذکر ملتا ہے۔ جن میں جواز ،عراق ،شام، جزائر اور خراسان کی طرف تھا، وہاں اور خراسان کی طرف تھا، وہاں مشائخ سے استفادہ کے بعد بغداد تشریف لے گئے، وہاں امام قتیبہ مُواللہ کے پاس ایک سال اور دوماہ رہے کیکن اس سفر کے بارے میں اختلاف ہے۔

علام عبدالرحمى مبار كورى بَيْنَيْم المامنائي بَيْنَيْدَ فَلَ كَرَتْ بِينَ: "ان رحلتى الاولى الى قتيبة كانت في سنة خمسين وثلاثين ـ"

امام قتيبه رُينيَّة كى جانب ميرا پېلاسفر 35 سال كى عمر مين تفا۔

[مقدمة تحفة الاحوذي لعبدالرحن مبار كبوري ص: 66]

اس حوالے سے امام بکی بیشدیوں رقمطراز ہیں:

"رحل الى قتيبة وبهو ابن خمس عشرة سنة\_"

"امام نسائی مُنظِیّانے قتیبہ مُنظیّا کی طرف 15 سال کی عمر میں سفر

کیا۔''

[طبقات الثانعية الكبرى للسبلي: 15/3]

حافظ ابن کثیر رہائیہ آپ بھائیہ کے طلبِ حدیث کی خاطر سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> "آپ مُشَلَّة نے طلبِ حدیث کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیااور بڑے بڑے آئمہ کی صحبت میں علم حدیث کی ساعت کی۔''

[البداية والنهاية لا بن كثير: 140/11]

جن جن اساتذہ کی صحبت میں آپ مُوالَّدُ نے علم حدیث حاصل کیاان کے علاقوں ہے آپ مُوالَّدُ کے سفر کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے اور ان کے طبقات سے پچھیز تیب بھی قائم کی جاسکتی ہے۔

### شخصيت اوراخلاق واطوار

امام نسائی بُرَالَة علی رنگ کے نہایت خوبصورت شخص تصاور بے حد تواناجسیم تصاوں کے بدن پر عموماً خون کی سرخی دوڑتی رہتی تھی۔ان کا دستر خوان مختلف قسم کے کھا نول سے بھر اربتا تھا عام طور پر مرغ وغیرہ بھنوا کر کھایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ کھانے کے بعد نبیذ پیا کرتے تھے،اس کے ساتھ ساتھ خوش وضح اور خوش پوشاک بھی تھے اور انتہائی قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے،جس سے آپ کی معاشی اور معاشرتی زندگی کے نمایاں ہونے کا پہتہ چاتا ہے ابن العماد الحسن بی بڑوائیڈ فرماتے ہیں:

د' آپ بُولِیْ ہیت شریف، رئیس اور عظیم المرتبت شخصیت کے حامل
تعداد آپ بُولِیْ کی جاتھ رہتی تھی۔''

لیکن صدافسوس مؤرخین نے آپ بُراللہ کی اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔البتہ حافظ ابن مجر مُراللہ نے آپ بُراللہ کے تلامہ میں آپ مُراللہ کے عبدالکریم کاذکر کیا ہے۔

[التذکرة الحفاظ للذہبی:698،699/2]

#### عمادت ورياضت

امام نسائی بیشتی به حدعبادت گزار اور شب بیدار سے ایک دن روزه اور ایک دن اور مزاح دن افطار کرتے ہوئے حصرت داؤد الیفا کی سنت کوزندہ کیے ہوئے سے طبیعت اور مزاح میں حد درجہ استغناء تھا۔ اس لیے حکام کی مجالس سے اکثر احتر ار برتے تھے، امام نسائی بیشتی ایک رائخ العقیدہ فحق شے، جس زمانے میں معز لہ کے عقیدہ فحق القرآن کا جہ چاتھا۔ ان دنوں محمد بن الحین بیشتی نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک بیشتی کہا کہ فلال شخص یہ ہتا ہے کہ جو تحق آیت کریمہ "اننی انا الله لااله الاانا فاعبدنی۔ "وکاوق مانے وہ کافر ہے۔ تو امام عبداللہ بن نے مبارک بیشتی نے فرمایا: یہ بات حق ہے۔ "امام مانی بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے فرمایا: یہ بات حق ہے۔ "امام مانی بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے جب بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے خوا مام عبداللہ بین توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے خوا مام عبداللہ بین نے مبارک بیشتی نے خوا مام عبداللہ بین نے مبارک بیشتی نے فرمایا: یہ بیروایت تی توفر مایا: یہ مبارک بیشتی نے خوا مام عبداللہ بین نے دورایات میں نے دورایات کی توفید کی نے نواز میں نے دورایات کی توفید کی توفید کی توفید کی توفید کی توفید کو توفید کی توفید کی

[الثقات لا بن حبان: 65/9: رقم: 15210: تاری الاسلام للذبی: 108/23: تاریخ دش لابن عساکر: 172/71: النذکرة الحفاظ للذبی: 195/2: بسیراعلام النبلا عللذبی: 172/71: النذکرة الحفاظ للذبی: 195/2: بسیراعلام النبلا عللذبی: 172/71 و امام نسانی میشنید کی گفتر سے عبادت کا اندازه اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ حافظ محمد بن مظفر میشنید ان کے وقت امیر مصر کے ساتھ تو جہاد کرتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ طبعاً فیاض تھے مصر کے ساتھ تو جہاد کرتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ طبعاً فیاض تھے اور مسلمان قید یوں کو فدید دے کر چھٹرا یا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسوہ مسول من اللہ تا ہوں کہ دمشق میں مسول میں گزار کی یہاں تک کہ دمشق میں مسول کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔

## امام نسائی و شید کی طرف تشیع کی نسبت

عام مؤرخین نے اس الزام کا ذکرنہیں کیا ،البتہ ابن خلکان مجھنے نے سب سے پہلے یہ کھھا کہ جب شام میں امام نسائی میں اللہ میں امام نسائی میں اللہ اللہ میں اللہ

''میں اُن کی کسی نضیلت کونہیں جانتا ماسوائے اس حدیث (الله تعالیٰ ان کے پیٹ کوسیرنہ کرے ) کے۔''

[شذرات الذهب لا بن العماد الحسنبلي: 240/2]

حافظ این کثیر بیانی نے بھی اس کا تذکرہ کیاہے:

وَقَدُ قِيلَ عنه: أنَّه كان ينسب إليه شئ مِنَ التَّشَيُّع.

اورآپ بھالیہ کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ آپ بھالیہ میں کسی قدر تشیع کی نسبت کی جاتی ہے۔

[البداية والنهاية لا بن كثير: 140/11]

اس کے علاوہ بھی مؤرخین نے یہ واقع نقل کیا ہے لیکن اس سے آپ بُیالیّہ کو شیعہ سجھنا دور ہی کی بات نہیں ایک بہت بڑی جسارت بھی ہے جب کہ اس کا بین کوئی ثبوت نہیں ماتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کشر بُیلیّہ نے اس واقع کوصیغهٔ تمریفن کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ابن خلکان بُیلیّہ کے الفاظ بھی "کان یتشیع" ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ این مفہوم کوامام صاحب کے شیعیت کی طرف میلان یا اثر سے تعبیر کرتے ہیں یہیں کہ آپ بُیلیّ کہ آپ بُیلیّ کہ آپ بُیلیّ کہ آپ بُیلین اگر آپ بُیلیُن اگر آپ بُیلیُن اگر آپ بُیلین کے الله بیت خصوصاً سیدنا علی ڈائٹی سے مجبت و عقیدت مؤجب تشیعہ ہے تو یہ الزام کوئی انوکھانہیں ہے متعدد کیار محدثین بھی اس میں شامل

ہیں، جن میں اعمش القمان بن ثابت، شعبہ بن جاج ، عبدالرزاق ، عبیداللہ بن موی ، عبدالرحمن بن ابی حاتم ، ابرا ہیم النحق النجائی فورشیعہ حضرت نے ان کی شیعیت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا در حقیقت بات یہ ہے کہ جب امام نسائی ایک النہ نے سیدناعلی والنہ کے مالیوں نے مصرف انہیں مارا بلکہ ان پر تشیع کا بھی الزام مناقب بیان کے وہاں کے غالیوں نے مصرف انہیں مارا بلکہ ان پر تشیع کا بھی الزام لگایا۔ شاہ عبدالعزیز البخشہ صاحب کے بیان سے اس کی تائید ہوتی ہے چنا نچہ وہ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بھی کہا تھا جھے ان کے مناقب میں سواے حدیث نہیں ملی، بھر کیا تھا کہوگی ان کے مناقب میں سواے حدیث بین الشبع الله بطنه "کے اور کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، بھر کیا تھا کہوگی ان پر ٹوٹ پڑے اور شیعہ شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا بھر اس الزام کی تر دیداس بات سے ہوتی ہے آپ ان بھر نے سیدناعلی والنی نے بیا کہدو سرے صحابہ کرام والنی الزام کی شیئت نے سیدناعلی والنی میں بھر زیادہ حصہ لیا ہے جس کا سبب وہ خود بیان فرماتے ہیں ، علامہ ذہبی بُراستیاں کرنے میں کے خصائص کو بیان کرنے میں کی مناقب کو میں مامونی اُراستیہ سی کا سبب وہ خود بیان فرماتے ہیں ، علامہ ذہبی بُراستیا مام نی بُراستیہ نے شیل کے دور نیان کرنے ہیں :

سَمِعْتُ قَوْماً يُنْكِرُوْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُالنَّسَائِيِّ كِتَابِ الخَصَائِصِ لِعَلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُوَتَرْكَهُ تَصْنِيْفَ فَضَائِلَ الشَّيْخَيْنِ، فَذَكَرْتُ لَهُ
ذَلِكَ، فَقَالَ: دَخَلتُ دِمَشْقَ وَالْمُنْحَرِفُ بِهَا عَنْ عَلِيٍّ
كَثِيْر، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ "الخَصَائِصِ رَجَوْتُ أَنْ
كَثِيْر، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ "الخَصَائِصِ رَجَوْتُ أَنْ
يَهْدِيهُمُ الله تَعَالَى. ثُمَّ إِنَّهُ صَنَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَائِلَ
الصَّحَابَة،

"میں نے کھ لوگول کو ابوعبد الرحن (امام نسائی مُیناتیہ) پر تنقید کرتے ہوئے سنا آپ مُیناتیہ نے سیدناعلی ڈاٹٹیڈ (کے فضائل) بارے میں

کتاب الخصائص تو تصنیف کی ہے گرشینین (یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بڑا آئا) کے فضائل کو ترک کر دیا ہے ، میں نے آپ میالیت سے اس بارے میں بوچھا تو آپ میالیت نے جواب دیا کہ جب وہ دشق گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں سیدناعلی بڑا ٹیز کے فضائل سے منحرف پایا۔ اس بناء پر میں نے کتاب الخصائص تنصیف کی ہے اس امید سے شاید اللہ تعالی آئیس ہدایت دے دے ۔ پھر آپ میسائٹ نے اس کے بعد فضائل صحابہ کے بارے میں کتاب کھی۔''

[سيراعلام النبلاء للذهبي:129/14]

مركافى تلاش وبسيارك بعدبم اس واقعه كى سند مصطلع نهيس ہوسكے۔

# امام نسائی و شانه تصنیفی میدان میں

ا مام نسائی بھیالیہ کاتھینی میدان بھی بہت وسیع ہے۔ اساء الرجال کاعلم ہویا حدیث کا ، امام نسائی بھینیاس میدان میں بڑے نمایاں طور پرجانے جاتے ہیں ، ذیل میں ہمآپ بھیلنہ کی چندشہور تصانیف کے نام ذکر کررہے ہیں :

1\_ السنن الكبرئ

یا مام نسائی بھیالتہ کی سب سے مشہور کتاب ہے جس میں آپ جیالتہ کی اکثر کتب مجمی درج ہیں۔

2 الخصائص على بن ابي طالب ﴿ النَّهُ ا

الله رب العزت کی خاص توفیق کے ساتھ اس کتاب کو ادارہ بک کارنر شوروم اپنے خاص روایتی انداز میں پہلی مرتبہ تحقیق وتخر تکے اور علمی فوائد کے اعلیٰ معیار کے ساتھ شائع کرنے کی سعادت حاصل کرچکا ہے۔ مزید رید کہ اس میں امام احمد

| بن منبل مُعِيلَة كى كتاب "فضائل الصحابة" سے فضائل على بن ابي طالب را النفيا كا |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ترجمه كرك اس كتاب كاحصه بناكر قارئين كے لئے سيد ناعلى الرتضلي والنزك           |
| بارے میں تحقیقی اور علمی معلومات کا بیش بہاخزاندایک ہی جگہ جمع کردیا گیا ہے۔   |

- 3 عمل اليوم والليلة للنسائى
  - 4. فضائل القرآن للنسائي
- 5- فضائل الصحابة للنسائي (كتاب بندا)
  - 6- الجمعة للنسائي
    - 7- الوفاة للنسائي

مذكوره بالاكتابين امام نسائي بيشير كى كتاب اسنن الكبرى مين درج بين-

- 8 الضعفاء والمتروكون للنسائى
  - 9\_ الطبقات للنسائي
- 10- تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
  - 11. تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد
  - 12- جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي
  - 13 جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي
    - 14 ذكر المدلسين
    - 15 مجموعة رسائل في علوم الحديث
  - 16 مائة حديث ساقطة من سنن النسائي الكبرى المطبوع
- 17\_ تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد)

### اساتذه كرام

جن اساتذہ سے امام نسائی ہیں۔ نے استفادہ کیا ہے ان کے نام درج ذیل ہیں:

1\_ قتيب بن سعيد مِسْلَة

2\_ اسحاق بن را ہویہ براست

3 مشام بن عمار میشد

4۔ عیسیٰ بن زعبہ بھالیہ

5\_ محمد بن نفر المروزي بينية

6 البوكريب بمينالة

7\_ سويد بن نصر مينيد

8\_ محمود بن غيلان مسيد

9۔ محمد بن بشار بھالت

10\_ على بن حجر مِطلة

11 - الوداؤ دسليمان السجستاني بيسليم

12\_ محمد بن اساعيل البخاري ميشيد

#### تلامده

ا مام نسائی میشند کے تلامذہ کا سلسلہ بہت وسیع ہے جن میں سے چند مشہور کا تذکرہ ہم ذیل میں کررہے ہیں:

، 1 \_ محدین نصر المروزی مُتانید

2\_ ابوكريب مُراثية

- 3\_ عبدالكريم بن احدنسائي ميسة
  - 4\_ ابوبكر بن محمد منشلة
- 5\_ الوعلى الحسن بن الخضر السيوطي ميشة
- 6\_ ابوالحن بن رشيق العسكري مينية
  - 7\_ حافظ ابوالقاسم اندلسي مينية
  - 8\_ على بن ابوجعفر طحاوي بيشة
    - 9\_ ابوبكر بن حداد فقيه بمانية
      - 10\_ ابوجعفر عقيلي بيالة
      - 11\_ ابوعلی بن ہارون میشد
  - 12\_ حافظ ابوعلی نیشا بوری میشد
    - 13\_ ابوالقاسم طبراني ميشة

### ہم عصرعلاء میں مقام ومرتبہ

قدرت نے امام نسائی بُینالیہ کوایک بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا تھا، یہاں تک کہامام ذہبی بُینالیہ نے ان کوامام سلم بینالیہ سے احفظ کہا ہے۔

علامه بلي منيه لكصة بين:

سَمِعت شَيخنَا أَبَا عبد الله الذهبى الْحَافِظ وَسَأَلته أَيهمَا أحفظ مُسلم بن الْحجَّاج صَاحب الصَّحِيح أو النسائي فَقَالَ النسائي

''میں نے اپنے استاذ ابوعبد اللہ ذہبی الحافظ مُیشلات پوچھا کہ السجیح کے مصنف مسلم بن الحجاج مُیشلات زیادہ حافظہ والے ہیں یا امام

#### نسائی سُلَیہ؟۔ انہوں نے جواب دیا کہ امام نسائی سُلَیہ،

[طبقات الثانعية كماع : 16/3]

امام ذہبی بیشتہ آپ بمیشتہ کی سوانح حیات کوسیراعلام النبلاء میں ان الفاظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں:

الإِمَامُ الحَافِظُ الثَّبْتُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، نَاقِدُ الحِديْثِ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ عَلِيّ بنِ سِنَانَ بنِ بَحْدِ الخُرَاسَانِيُّ، النَّسَائِيُّ، علِيّ بنِ سِنَانَ بنِ بَحْدِ الخُرَاسَانِيُّ، النَّسَائِيُّ، صَاحِبُ السُّنَن-

[سيراعلام النبلاء ليذهبي: 126/14]

#### آ کے چل کرمزید فرماتے ہیں:

وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، مَعَ الفَهْمِ، وَالإِثْقَانِ، وَالبَصَرِ، وَنَقْدِ الرِّجَالِ، وَحُسْنِ التَّأْلِيْفِ.جَالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالحِجَازِ، وَمِصْرَ، وَالعِرَاقِ، وَالجَزِيْرَةِ، وَالشَّامِ، وَالثَّغُوْرِ، ثُمَّ اسْتَوْطَنَ مِصْرَ، وَرَحَلَ الحُقَّاظُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ نَظِيْرٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

آپ بُولَيْ فَهِم وا تقان اور بصيرت ميں علم كے سمندر اور البحق قلم كار سخے، آپ بُولَيْ في طلب علم كے لئے خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزيرہ، شام اور ثغور كاسفر كيا پھر آخر ميں مصر ميں سكونت پذير ہو گئے، حديث كے تفاظ نے طلب علم كے لئے آپ بُولِيْ كي طرف رخ كيا۔

[سيراعلام النبلاءللذ ببي:126/14]

ابن بونس میشیغر ماتے ہیں:

"امام نسائی بیشانی حدیث کے تقدامام اور حافظ تھے۔"

[بدية السائل لابن يونس: 123]

اصحاب علم وکمال نے آپ میشاند کے علم کا اعتراف کیا ہے اور آپ میشاند کو مسلم کیا ہے۔ مسلمانوں کامقند کی وامام تسلیم کیا ہے۔

امام دارقطنی میشند فرماتے ہیں:

"ابوعبدالرحن بُولَيْهُ اپنے زمانے کے قابل ذکر علاء میں سے سب سے زیادہ آگے تھے۔"

[التذكرة الحفاظ للذمبي: 243/2]

حافظ ابوعلی میشفر ماتے ہیں:

هُوَ الْإِمَامُ فِي الْحَدِيثِ بِلَا مُدَافَعَةٍ.

''وہ بلاکسی حیل وججت کے حدیث کے امام تھے۔''

[البداية والنهاية لا بن كثير: 140/11]

امام حاكم بامون مصرى ميشيت نقل فرمات بين:

خَرَجْنَا إِلَى طَرَسُوْسَ مَعَ النَّسَائِيّ سَنَةَ الفِدَاءِ، فَاجتَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ: عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ مُرَبِّعٌ، وَأَبُو الآذَانِ، وَكِيْلَجَةُ فَتَشَاوَرُوا: مَنْ يَنْتَقِي لَهُمْ عَلَى الشُّيُوخِ؟ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ، وَكَتَبُوا كُلُّهُم بَانتِخَابِهِ.

"أيك مرتبه بم ابوعبدالرحمن مينية كے ساتھ طرطوس كى طرف دوپېر

کے کھانے کے لیے نظیے یہاں مشائخ اسلام کی ایک جماعت تھی ۔ حفاظ حدیث میں سے عبداللہ بن احمد بن صنبل مجمد بن ابراہیم مربع ، ابوالا ذان ، کلیجہ بیسینا وغیرہ جمع تھے جنہوں نے باہم شیوخ کے بارے میں مشورہ کیا توسب ابوعبدالرحمن النسائی میسیند پرمشفق ہو گئے اور سب نے آپ میسیند سے حدیث لکھی۔'

[سيراعلام النبلاء للذهبي: 130/14]

الغرض امام میشد موصوف کے کمال وفضل کا اعتراف جملہ محدثین اور اصحاب الطبقات کے ہال مسلم ہے۔

حافظ ابن کثیر میلینفر ماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَشَهِدُوا لَهُ بِالْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

''ای طرح بہت ہے آئمہ حدیث نے آپ میشید کی تعریف کی ہے اور حدیث کے معاملہ میں آپ میشید کے فضل اور برتری کی شہادت دی ہے۔''

[البداية والنهاية لا بن كثير: 140/11]

## امام نسائی میشد کی وفات حسرت

اہل شام سیدنا معاویہ ڈاٹنٹؤ کے فضائل کے بارے میں غلوکرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ سیدناعلی المرتضی ڈاٹنٹؤ کوسَب وشتم کا نشانہ بنانے لگے۔ جہالت کی اس انتہا کو جب امام نسائی میشٹڈ نے دیکھا تو ارادہ کمیا کہ میں ضرور سیدناعلی المرتضی ڈاٹنٹؤ کے فضائل کوجمع کر کے ان کو اہل شائم کے سامنے بیان کروں گا۔ شاید میری اس کوشش کی وجہ

ے اللہ ان کو ہدایت دے دے لیکن امام نسائی میشند کوکیا معلوم تھا کہ جن لوگوں کی ہدایت کے لئے وہ اس قد منظیم کوشش کررہے ہیں وہی ان کی جان کے دشمن ثابت ہوں گے۔

امام نسائی میشان کو کب اس بات کاعلم تھا کہ شامیوں کے کان فضائل علی المرتضیٰ بڑائیڈ کو کبیس ساتھا بلکہ عرصہ المرتضیٰ بڑائیڈ کو کبیس ساتھا بلکہ عرصہ دراز سے سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ کے فضائل کے برعس ان پرسب وشتم ہی من رہے تھے، متعصب شامیوں کے سینے بھلا الی تقریر کو کیسے جذب کر سکتے تھے کہ جن میں فضائل سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ کی بجائے بغضِ علی بڑائیڈ بھرا ہوا تھا۔ ان تمام تاریخی حقائق کوسامنے سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ بھرا ہوا تھا۔ ان تمام تاریخی حقائق کوسامنے رکھتے ہوئے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کی ان کے ہاں میتقریر کر زابالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی پاکستانی بھارت کے شہر دبلی یامبئی کے کسی چوک میں عظمت پاکستان کو بیان کرنا شروع کر دے۔ ایک دوسرے انداز میں ہم میبھی کہہ سکتے ہیں کہ سرز مین شام میں حید رکرار ،غز وہ خبیر کے کلمبر دار سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ کے فضائل کو بیان کرنا سیدھا سیدھا ان کے جا برانہ نظام حکومت کونشانہ ہدف بنانے کے مترادف تھا۔

سیدناً علی المرتضلی بڑائی کی محبت کی خاطر جان قربان کرنے والی اس عظیم محدث کی شہادت کا واقعہ امام ذہبی میں ایس اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سیر اعلام النبلاء میں یو نقل کیا

*نې*: 1\_

"امام نسائی رئیستا اپنی زندگی کے آخری ایام میں مصر سے نکلے اور دشت کی طرف آئے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ سیدنا معاویہ رئا تا تا کہ فضائل کیا ہیں؟ تو انہوں نے اُن کو ایک ایسا جواب دیا جو ان کی منشا کے بالکل خلاف تھا جس پرلوگوں نے ان کو مارنا شروع کردیا یہاں تک کہ سجد سے باہر تکال دیا، پھران کو وہاں سے اٹھا کر مکہ لایا گیا اور وہیں زخموں کی تاب نہ لاکر آپ رئیستا فوت

٣- يوسخ - "

[سيراعلام النبلاء للذهبى:132/14؛ شذرات الذهب لا بن العماد الحسنلى:240/2 بتهذيب الكمال في اساء الرجال للمزى:133/14؛ تذكرة المحفاظ للذهبى:195/2؛ تاريخ الاسلام للذهبى:133/2 يغية الطالب في تاريخ حلب لا بن العديم:785/2 المنتظم في الثاريخ الملوك والامم لا بن الجوزى:131/6 ؛ التقييد لا بن عبدالغن البغد الحديم:282/5 ألمنتظم في الثاريخ الملوك والامم لا بن الجوزى:131/6 ؛ التقييد لا بن عبدالغن

کافی تلاش و بسیار کے بعد ہم اس واقعہ کی سند سے مطلع نہیں ہو سے مگر امام نسائی میر نے اس واقعہ کور امام نسائی میر نے اس واقعہ کور اہل سیر نے اس واقعہ کور آم کیا ہے جس سے بیہ بات تومعلوم ہوتی ہے کہ اس واقعہ کی پچھ نہ پچھ حقیقت ضرور ہے اور امام نسائی میر نامیوں کے شرکا نشانہ ہی بنے تھے۔ بعد از اں امام نسائی میر ایس کے شرکا نشانہ ہی بنے تھے۔ بعد از اں امام نسائی میر ایس کے مرکمہ میں صفاوم وہ کے درمیان میر دِ خاک کر دیا گیا۔

ا مام نسائی میں کے تقصیلی حالات کا مطالعہ کرنے کے لئے درج ذیل حوالہ جات کا مطالعہ انتہائی مفید ثابت ہوگا:

[طبقات العبادى: ، 15 ال أناب: / 559 أ، أنتظم: ، 13 13 1 / 16 الكائل في النارخ: ، 96 / 8 وفيات الاعيان: ، 77 78 / 1 تهذيب الكمال: ، 25 23 / 1 مخضر طبقات علماء الحديث لا بن عبد الهادى: الورقة ، 1 / 121 تذهيب التهذيب: ، 1 / 12 / 1 تذكرة الحفاظ: 6/ محافظ العبر: ، 14 / 12 / 1 تذكرة الحفاظ: 6/ محافظ العبر: ، 14 / 12 / 1 تذكرة الحفاظ: ، 698 / 701 محافظ العبر: ، 14 / 14 مرآة المجنان: ، 14 / 24 / 24 ول الاسلام: ، 14 / 14 / 1 الوفيات: / 14 محافظ العبر المعافظ: ، 14 / 14 مرآة المجنان: ، 14 / 24 / 24 طبقات الشافعية للسبكى: ، 14 / 14 / 84 محافظ المعافظ: ، 14 / 14 المجافظ المحافظ: ، 14 / 14 المجافظ المحافظ: ، 14 / 14 المجافظ المحافظ: ، 14 / 14 المحافظ: ، 14 / 14 العبر المجافظ المحافظ المحاف

# فضائل الصحابة أردوتر جمه

شان صحابه بزبان مصطفی متالیدیم

تاليف: امام الوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب النسائي ميسالله اليفالله



# فَضْلُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا ابوبكرصديق والتنفؤ كفضائل

1- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيدٍ قَالَ: أَنِي، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ حَمِدَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَمَنُ عَلَيَّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِن وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَمَنُ عَلَيَّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِن أَبِي مَكْدِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُو خَيْدٍ فِي خَلِيلًا مَا وَلَيْ كُنْ خَوْخَةٍ فِي خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمُسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكُرٍ.

1۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ٹاٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نگالیہ ہا اپنی مرض وفات میں (حجرہ مبارک سے) باہرتشریف لائے اور اپنا سرانور کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔ آپ نگالیہ منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کی اور فر ما یا: اپنی جان و مال (قربان کرنے) کے اعتبار سے ابو بکر بن ابی قحافہ سے بڑھ کر مجھ پرزیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپناخلیل بنا تا تو ابوبکر کو بنا تالیکن اسلامی دوستی بہتر ہے۔ ابو بکرصد بی کی کھٹر کی کے علاوہ اس مسجد کی طرف کھلنے والی تمام کھڑکیوں کو بند کر دو۔

### تحقيق وتحنريج:

[مندالا مام احمه:253/2؛ يجيح البخاري:467،3656،3657 مخضرا]

2- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَعْنَيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صَحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا عَلَيْ فِي صَحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخُوّةُ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَبْقَبَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةً أَبِي بَكْرٍ.

2۔ سیدنا ابوسعید خدری بڑائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیقیا ہے فرمایا:

اپنی صحبت و مال (قربان کرنے) کے اعتبار سے ابو بکر سے بڑھ کر مجھ پرزیا دہ احسان
کرنے والا کوئی نہیں اور اگر ٹیں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو
بناتالیکن اسلامی دوستی بہتر ہے۔ ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے علاوہ اس مسجد کی طرف
کھلنے والی تمام کھڑکیوں کو بند کردو۔

### شخقيق وتحنسرت :

[صحیح البخاری:466،3654؛ حیح مسلم:2382]

3- أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَجْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ يَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ أَنِي وَصَاحِبِي وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا.

3 سیدنا عبداللہ بن مسعود رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنافِقِتِم نے فرمایا:
اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپناخلیل بنا تا تو ابو بکر کو اپناخلیل بنا تا ہے کیون میں نے
اس کو اپنا بھائی اور ساتھی بنایا ہے کیونکہ بلاشبہ تمہارے صاحب [ یعنی نبی کریم مُنافِقِتِهُ]
نے اپنے اللہ کو اپناخلیل بنالیا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرريج:

[مندالا مام احمه:377/1؛ صحيح مسلم: 2383]

4- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلَّةٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلَّةٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَة خَلِيلًا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ

 دوست بناتا تو ابوبکر کو اپنا دوست بناتا بے شک تمہارے نبی نے اپنے القدرب العزت کواپنادوست بنالیاہے۔

#### تحقيق وتحسريج:

[مندالا مام احمه:377/1؛ حجيمسكم:2383]

5- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ،
 عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّهِ، أَيُّ النَّهِ، أَيُّ النَّهِ، أَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ،
 النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ " قَالَ: «عَائِشَةُ » قُلْتُ: لَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ،
 قَالَ:أَبُوهَا

#### تحقيق وتحنيريج:

صحيح]

یسنداساعیل بن ابی خالد کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر بیر حدیث سیح سند کے ساتھ مسند الامام احمد [ 4 / 3 0 2 ] سیح البخاری [ 2 6 6 6 ] سیح مسلم [ 2384 ] میں ثابت ہے۔ 6- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنَا قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ حِنَازَةً؟قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَريضًا؟قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا

6۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹونسے روایت ہے کہ نبی کریم مظالیقی اُ فرمایا: آج کے دن تم میں سے کون روزہ دارہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ڈالٹونٹ نے عرض کیا: میں ہوں۔ پھر آپ مالٹونٹ نے فرمایا: تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلا یا ہے تو سیدنا ابو بکر ڈالٹونٹ نے عرض کیا: میں نے ، پھر فرمایا: تم میں سے آج کے دن کون جناز بے میں صاضر ہوا ہے تو سیدنا ابو بکر ڈالٹونٹ نے عرض کیا: میں نے ، پھر فرمایا: تم میں سے کس نے آج کے دن مریض کی عیادت کی ہے توسیدنا ابو بکر ڈالٹونٹ نے عرض کیا: میں نے۔

#### تحقیق و تحن رہے:

[صحيح مسلم: 1028؛ الادب المفرد للخاري: 515]

7- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَبْوَابٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ

الْجَنَّةِ هَذَا خَيْرٌ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الْجِهَادِ، مِنْ بَابٌ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الْصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِيدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الرَّبَّانَ قَالَ أَبُو بَكْدٍ: هَلْ عَلَى الَّذِي أَهْلِ الصِيدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابٌ الرَّبَّانَ قَالَ أَبُو بَكْدٍ: هَلْ عَلَى الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ؟ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدُ يَا يُسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

7- سیدنا ابو ہر یرہ رٹائٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹائٹیٹی نے ارشاد فر مایا:
جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی چیز کا جوڑا جوڑا خرچ کیا تواس کو جنت کے دروازوں
سے آواز دی جائے گی۔ [اے اللہ کے بندے!] یہ بہتر ہے جنت کے کئی ایک
درواز سے ہیں، جونمازی ہوگا اس کو باب الصلوٰ ۃ سے آواز دی جائے گی ، جو بجابد ہوگا
اس کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی ، جوصد قدو خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب
الصدقہ سے آواز دی جائے گی اور جوروزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سے آواز دی
جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق بڑا ٹھٹائے نے عرض کیا: یارسول اللہ سٹائٹیٹی اس پر توکوئی خوف
ہوائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق بڑا ٹھٹائے نے عرض کیا: یارسول اللہ سٹائٹیٹی اس پر توکوئی خوف
ماین ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی ؟ تورسول اللہ سٹائٹیٹی نے ارشاد
گا جس کو ان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی ؟ تورسول اللہ سٹائٹیٹی نے ارشاد

#### تحقيق وتحنسر ريج:

[صحیح البخاری:3666؛ صحیح مسلم:1028]

8- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَلِيطَ، عَنْ نُعَيْمٍ، عَنْ نَلِيطَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ قَالَ عُمَرُ: «سِيفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ، إِذًا لَا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ قَالَ عُمَرُ: «سِيفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ، إِذًا لَا يَصْلُحَانِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ أَبِي بَكْرٍ» فَقَالَ: " مَنْ لَهُ هَذِهِ الثَّلَاثُ: {إِذْ يُعَوْلُ لِصَاحِبِهِ} [التوبة: 40] : مَنْ صَاحِبُهُ؟ {إِذْ هُمَا فِي الْغَالِ} [التوبة: 40] مَنْ هُمَا؟ {إِنَّ اللهَ مَعَنَا} [التوبة: 40] مَنْ مَنْ؟ ثُمَّ قَالَ: «بَالِعُوا، فَبَايَعَ النَّاسُ أَحْسَنَ بَيْعَةٍ وَأَجْمَلَهَا.

8۔ سالم بن عبید جواصحاب صفہ میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ انصار نے کہا: ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم (مہاجرین) میں سے ہوگا تو سیدنا عمر فاروق ڈاٹھؤ نے فرما یا: دوتلواروں کو ایک میان میں اس دفت تک نہیں ڈالا جاتا جب تک ان دونوں کو درست نہ کیا جائے پھر انہوں نے سیدنا ابو بمرصدیق ڈاٹھؤ کا ہاتھ پھڑا تو فرمایا: کس میں بہتین خوبیاں ہیں [پہلی] جب دہ اپناتھی سے کہدر ہاتھا بتاؤوہ ساتھی کون ہے؟ جب دہ دونوں غارمیں سے وہ دوکون سے؟ [جب اس کا ساتھی کہہ رہا تھا] بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ دہ کون سے جن مایا: تم انہوں نے سیدنا ابو بمرصدیق ڈاٹھؤ کے ہاتھ پر بیعت کرلی، پھرلوگوں سے فرمایا: تم انہوں نے سیدنا ابو بمرصدیق ڈاٹھؤ کے ہاتھ پر بیعت کرلی، پھرلوگوں سے فرمایا: تم بھی بیعت کر قوسب لوگوں نے بڑے احسن انداز میں بیعت کرلی۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[شائل الترمذى: 397؛ سنن ابن ماجة: 1234؛ الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم: 9 9 2 1؛ المعرفة والتاريخ للفوى: 1 / 7 4 4 ، 6 4 4؛ المعجم الكبير للطبر انى: 6367؛ وصححه ابن خزيمة: 1624]

9- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَدُرَةً قَالَ: هُعَاوِيَةً قَالَ: وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَفَعَنَا مَالٌ، مَا نَفَعَنَا مَالُ أَبِي بَكْرِ قَالَ: فَمَا أَبُو بَكْرِ وَقَالَ: وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ؟

9۔ سیدنا ابوہریرہ رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْتِهِ نَے ارشا دفر مایا: مجھے کی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے دیا ہے۔سیدنا ابو بکر صدیق رٹائی رو پڑے اور عرض کی: یارسول اللہ مَثَاثِقَةُ المیں اور میرا مال بھی تو آپ مَثَاثِقَةُ ابی کے لئے ہیں۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده ضعیف]

اس کی سند[سلیمان بن مهران] اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، اس طرح فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل[28] مسندالجمیدی[250] مسندالی یعلی[4418،4905] والی سندامام زہری رئیستی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ سنن التر مذی[3661] کی سند میں داؤ د بن پزیدرادی ضعیف ہے، بیردوایت سیدناعلی الرضیٰ رئی نی رئیستی مردی ہے۔: تاریخ بغداد لخطیب[3583] میں اس کی سند سخت الرضیٰ رئی نی بند سخت

رّین ضعیف ہے۔ اس کا راوی حمید بن ریج خزار سخت ضعیف ہے۔ البتہ سیح البتہ سیح البتہ سیم البخاری[3654] میں [ ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر] کے الفاظ ثابت ہیں۔]

## فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

## سيدناا بوبكرا ورسيدناعمر فاروق وللفؤنا كيفضائل

10- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ يَسُوقُ بَقَرَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا فَقَالَ مَنْ فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِيُحْرَثَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ قَالَ: وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي عَنْمِ لَهُ الرَّاعِي لِيَأْخُذَهَا وَسَلّمَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا تَمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا يَمَ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا يَمَ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا يَمْ فَقَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا يَمْ فَقَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَا اللهِ فَقَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَا اللهِ فَقَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكِرِي؟ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ اللهِ فَقَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَمَا هُمَا ثَمَّ.

10 - سیدنا ابو ہریرہ رافن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاقیقاتا نے فرمایا: ایک

آ دمی گائے پر بوجھ لا دے ہانگتا ہوا جارہا تھا جب وہ اس پرسوار ہونے لگا تو گائے نے اسے کہا: بلاشیہ مجھے اس کے لئے تو پیدائہیں کیا گیا بلکہ مجھے توصرف کیسی باڑی کے لتے پیدا کیا گیاہے۔اردگرد بیٹے لوگوں نے بین کر تعجب کرتے ہوئے کہا: سجان اللہ سبحان اللہ [برسی عجیب بات ہے کیا گائے بھی کلام کرتی ہے؟] تو رسول الله مَنْ اللهِ المِن فِي اللهِ عَلَيْهِ عِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل ر کھتے ہیں۔ حالانکہ اس محفل میں وہ دونوں[ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بِظَّيْهِا النهيس منتھ\_ پھر [مزيد اپني بات كو جاري ركھتے ہوئے] فر مايا: ايك چرواہا اپنی بکر بوں میں موجود تھا اس اثناء میں ایک بھیٹریا اس کے ربوڑ پر حمله آور ہوا اوراس نے اس میں سے ایک بکری دیوج لی۔ چرواہے نے بکری کے حصول کے لئے اس کا تعاقب کیاحتی کہاس ہے اپنی بکری چھڑالی۔ بھیڑیے نے اس کوکہا: [آج توتم نے مجھ سے بکری چھین کی ] درندوں کے دن ان کا محافظ کو ہوگا؟ اس دن میرے علاوہ ان کا کوئی چرواہانہیں ہوگا؟ اردگرد بیٹھےلوگوں نے پھرتعجب کرتے ہوئے کہا: سجان الله، سبحان الله [ بھیٹر یا بھی باتیں کرتا ہے؟ ] تو رسول الله مُلْقِقَةً لِمُ فَرمایا: یقیناً میں اس پرایمان لا یا ہوں ،ابو بکراور عربھی اس پرایمان رکھتے ہیں۔حالانکہ اس محفل میں وہ دونو ں[ سید نا ابو بمرصد بین اور سید ناعمر فاروق ٹائٹیا] نہیں تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صيح البخارى:3471،3663؛3471

11- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً أَرَادَ أَنْ يَرْكَهَا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ » فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَكَلَّمَتْ بَقَرَةٌ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَلَيْسَ هُمَا ثُمَّ» وَقَالَ رَجُلٌ: بَيْنَمَا أَنَا فِي غَنَمِ إِذْ أَقْبَلَ ذِئْبٌ فَأَخَذَ شَاةً فَطَلَبْتُهَا فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ لِي: «كَيْفَ لَهَا يَوْمَ السَّبُع حِينَ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، تَكَلَّمَ ذِئْبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَيْسَا ثَمَّ۔ 11- سیدنا ابو ہریرہ طالفیا سے روایت ہے کہرسول الله مَالیفین نے لوگوں کی طرف متوجه ہو کر فرمایا: ایک آ دمی گائے پر بوجھ لا دے ہانکتا ہوا جار ہاتھا جب وہ اس يرسوار مواتو، تو گائے نے اس كى طرف متوجه موكها: بلاشبه مجھے اس كام كے لئے تو پيدا نہیں کیا گیا بلکہ مجھے تو صرف کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے لوگوں نے بین کر تعجب كرتے موئے كہا: جان الله[برى عجيب بات ہے] كيا گائے بھى كلام كرتى ہے؟ رسول الله مَثَاثِيَةِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَر ما يا: يقيناً مِن اس پر ايمان لا يا ہوں اور ابو بكر اور عمر بھى اس برا بمان رکھتے ہیں ۔ حالا نکہ اس محفل میں وہ دونوں[سیدنا ابو بکرصدیق اورسیدنا عمر فاروق والله النهيس تھے۔ پھرايك آ دمي نے عرض كيا: ميس اپني بكريوں ميس موجود تھااسی اثناء میں ایک بھیٹریا کو ہوڑ پرحملہ آور ہوا اور اس نے اس میں سے ایک

بری دبوچ لی۔ میں نے بمری کے حصول کے لئے اس کا تعاقب کیا جتی کہ اس سے اپنی بمری چھڑا لی۔ بھیٹر یے نے مجھے کہا: [آج توقم نے مجھ سے بمری چھین کی] درندوں کے دن ان کا محافظ کو ہوگا؟ اس دن میر سے علاوہ ان کا کوئی چروا ہا نہیں ہوگا؟ لوگوں نے بھر تعجب کرتے ہوئے کہا: سبحان اللہ بھیٹر یا بھی با تیں کرتا ہے؟ رسول اللہ مالی تھی با تیں کرتا ہے؟ رسول اللہ مالی تھی نے فر ما یا: یقینا میں اس پرائیمان لا یا ہوں اور ابو بمر اور عمر بھی اس پرائیمان کی میں وہ دونوں [سیدنا ابو بمر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ہوگائی نہیں ہے۔

#### تحقيق وتحنرريج:

[صحيح البخاري:3471،3663؛ 3471

12- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً فَبَدَا لَهُ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً فَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْكَهَا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِيُحْرَاثَةِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبَيْنَمَا لَلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبَيْنَمَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبَيْنَمَا وَبُكُنْ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَطَلْبَهُ رَاعِيَهَا، وَلَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَا يَكُونُ فَلَمًا أَدْرَكُهُ لَفِظَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَا يَكُونُ فَلَمًا أَدْرَكُهُ لَفِظَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَا يَكُونُ

لَهَا رَاعِ غَيْرِي؟ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ. 21 - سیرنا ابو ہریرہ ڈاٹنے سے روایت ہے کہ رسول الله طائع اللہ علی مارے ساتھ نماز اداکی پھراینے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: ایک آ دمی گائے پر بوجھ لادے ہانکتا ہوارہاتھا جب وہ اس پرسوار ہونے لگا، تو گائے نے اس کی طرف متوجہ موکر کہا: بلاشبہ میں اس کام کے لئے تو پیدائیں کیا گیا بلکہ میں توصرف کھیتی باڑی کے لئے پیداکیا گیا ہے۔آس یاس بیٹے لوگوں نے بین کرتعجب کرتے ہوئے كها: سجان الله ، سجان الله [ برى عجيب بات ہے كيا كائے بھى كلام كرتى ہے؟] تو رسول الله مُنْ يَنْتُهُ فِي فَرِما يا: يقيمناً مين اس يرايمان لا يا بون اورا بوبكر اورعمر بهي اس یرایمان رکھتے ہیں۔حالا تکہاس محفل میں وہ دونوں[سیدنا ابو بکرصدیق اورسیدناعمر فاروق ﷺ نہیں تھے۔پھر [مزیدا پنی بات کو جاری رکھتے ہوئے] فرمایا: ایک چرواہا اپنی بکریوں میں موجود تھا اس اثناء میں ایک بھیٹریا اس کے رپوڑ پر حمله آور ہوا اوراس نے اس میں سے ایک بحری دبوج لی۔ چرواہے نے بحری کے حصول کے لئے اس کا تعاقب کیاحتی کہ اس سے اپنی بکری چھڑا لی ۔ بھیڑیے نے اس کو کہا: [ آج توتم نے مجھ سے بکری چھین لی ] درندوں کے دن ان کا محافظ کون ہوگا؟ اس ون میرے علاوہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ آس یاس بیٹے لوگوں نے پھر تعجب كرتے ہوئے كہا: سجان الله، سجان الله [كيا بھيٹريا بھى باتيں كرتاہے؟] تورسول الله مَكَانِّقِهِمْ نِهُ فَرِما يا: يقينا ميں اس پرايمان لا يا ہوں اورابو بكر اورعمر بھي اس ير ایمان رکھتے ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحيح البخاري:3471،3663؛ 3471

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَبْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنَّنَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ تَعَجُّبًا بَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّنْبُ فَأَخَذَ شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي يَسْتَنْقِذُهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ الذِّئْبُ إِلَيْهِ فَقَالَ:مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع؟ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاع غَيْرِي قَالَ النَّاسُ:سُبْحَانَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، فَإِنِّي أَؤْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ

13- سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹھ ہے نے فرمایا: ایک آدمی گائے پر سوار ہوکر ہانکتا ہوا جا رہا تھا تو گائے نے اس کی طرف متوجہ ہوکر کہا: بلاشبہ مجھے اس [بار برداری کے] کام کے لئے تو پیدائہیں کیا گیا بلکہ ہمیں تو صرف کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔لوگوں نے بین کر تجب کرتے ہوئے کہا:

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:3471،3663؛ 3471

14- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْلْبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ قَبْلَ يُرْفَعُ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ أَخَذَ مَنْكِيَّ مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ أَخَذَ مَنْكِيَّ مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَى عَلِي يَتَرَحَّمُ عَلَى عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَفْتُ أَحَدًا أَحَدًا أَحَبً فَالْتَفَتُ إِلَى عَلِي يَتَرَحَّمُ عَلَى عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَفْتُ أَحَدًا أَحَدًا أَحَبً

إِنَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَلِكَ أَنِي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ أَنْ أَنْ يَجُولُكُ الله مَعَهُمَا۔

14 ۔ سیدناعبداللہ بن عباس ڈاٹنو سے روایت ہے کہ جب سیدناعمر فاروق ڈاٹنو کو بغرض تکفین و جہیز چار یا ئی پررکھا گیا تولوگوں نے ان پرنماز جنازہ پڑھی اوران کیلئے دعائے خیر کی ۔ابھی ان کا جنازہ اٹھا پانہیں گیا تھا میں وہاں ہی تھا اسی حالت میں ایک شخص نے پیچھے سے میرا کندھا پکڑا جب میں نے دیکھاتو وہ سیرناعلی بن ا بی طالب مٹانٹوز منصے انہوں نے بھی دعائے خیر کی اور [سید ناعمر بڑانٹوز کی طرف اشارہ كرتے ہوئے ] فرمایا: بے شك آپ ٹاٹنۇ نے اپنے بعد كسى شخص كوبھى نہيں چھوڑ ا کہ جے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیساعمل لے کرمیں اپنے رب سے ملاقات کروں اور اللہ کی قسم مجھے امید ہے اللہ آب طالنے کو آپ کے دونوں ساتھیوں [حضور نبی کریم مُلاثیقة اورسیدنا ابو بکرصدیق الاثیرًا سے ملائے گا اس لئے كه مين رسول الله مَا لَيْقِهُم سے اكثر سنا كرتا تھا آپ مَا لَيْقِهُمْ فرماتے تھے: مين، ابو بكراورعمر كئے ميں، ابو بكراورعمر داخل ہوئے، ميں ابو بكراورعمر فكلے [يعني نبي كريم سَالْفِيْقِةُ اللهِ المم كام مين اپنا رفيق سيدنا ابو بكر رثانين اور سيدنا عمر طالفن كو بناتے] اس لئے میرا بیر گمان ہے کہ اللہ تعالٰی آپ بڑاٹیؤ کو ان دونوں کے ساتھ ملامے گا۔

#### تحقيق وتحت ربج:

[صحیح البخاری:3685 صحیح مسلم:[2389]

15- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبِيْدِيِ، عَنِ الزُّمْدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَبْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قُلَيْبٍ عَلَيْهٍ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قُلَيْبٍ عَلَيْهَا دَلُوْ، فَتُزْعِتْ مِنْهَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَلْيَغْفِرِ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِبًّا اللهُ لَهُ، ثُمَّ النَّاسُ يعَطَنٍ مِنَ النَّاسُ يعَطَنٍ مِنَ النَّاسُ يعَطَنٍ مِنَ النَّاسُ يعَطَنٍ مِنَ النَّاسُ يعَطَنٍ

15- سیرناابو ہریرہ رفائن سے روایت ہے کہ میں نے سنارسول اللہ منافیق فرما رہے ہے: میں نے خودکو[خواب] میں دیکھا کہ میں کنویں سے پانی کا ڈول نکال رہا ہوں، جتنااللہ نے چاہا میں نے اس سے پانی نکالا پھر ڈول کوابو بکر نے پکڑاا کیک یا دو دول پانی نکالا ان کے نکا لئے میں کمزوری تھی۔اللہ ان کی مغفرت فرمائے پھر عمر نے دول پانی نکالا ان کے نکا لئے میں کمزوری تھی۔اللہ ان کی مغفرت فرمائے پھر عمر نے دھول کو پکڑاوہ نکا لئے رہے یہاں تک کہ ڈول بھاری ہو گیا پھر [لوگوں نے]اپنے اونٹوں کو حوض سے سیراب کیا اور میں نے پانی نکا لئے میں ان سے بڑھ کرطاقتو رشخض کوئی نہیں یا یا۔

#### تحقيق وتحضرت :

[صیح بخاری:3682؛ صیح مسلم:2392]

16- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْمَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ " فَقُلْتُ: يَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: عَائِشَةُ قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: ثم عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا " قَالَ: اللهِ عَنْمَانَ لَمْ تَصِحً

16۔ سیدناعمروبن العاص والت ہے کہ نبی کریم طالتہ ہے خودہ ذات سیدناعمروبن العاص والتو سے روایت ہے کہ نبی کریم طالتہ ہواتو میں ذات سلاسل کے لئے امیر مقرر کیا تو میں آپ طالتہ ہم کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ طالتہ ہم لوگوں میں سے آپ طالتہ ہم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ طالتہ ہم نے فرمایا: عائشہ بھر میں نے بوجھا: مردول میں سے کون ہیں؟ فرمایا: ان کے والد [سیدنا ابو بکر طالتی اس کے بعد۔ کون ہیں؟ فرمایا: اس کے بعد۔ آپ طالتہ ہم نے کئی اور آدمیوں کو شار آپ طالتہ ہم نے کئی اور آدمیوں کو شار کیا۔ [کہ یعنی اس کے بعد فلاں، فلاں]

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3662؛ صحیح مسلم:2384]

17- أَخْبَرَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكُلِيًّا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً

قَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ قَالَتْ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا لَاسْتَخْلَفًا أَحَدًا لَاسْتَخْلَفُتُ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ -

17- سیدہ عائشہ بھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ منافیق نہیں بنایا البتہ رسول اللہ منافیق نہیں بنایا البتہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا: اگر میں کی کو [اپنا خلیفہ بناتا تو یقینا ابو بکر اور عمر میں سے کی کو بناتا۔

#### تحقیق و محت رہے:

[صحیح مسلم:2385]

18- أَخْبَرَنَا قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَّةِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

18۔ سیدہ عائشہ بھا اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَلَّهِ اَلَّهِ عَالَثُهُ فَيْ اللهِ اللهِ مَا اِللهِ مَا اِللهِ مَا اِللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا الله

#### تحقيق وتحسرت :

[محيح مسلم:2398]

19- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كَانَ فِيمَا خَلَا قِبَلَكُمْ مِنَ الْأُمَّمِ نَاسٌ يُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي هَذِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

19۔ سیدنا ابو ہریرہ بڑائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹا کم نے فرمایا: گزشتہ امتوں میں لوگوں کو الہام ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کو ہوتا۔

#### تحقيق وتحنسرتنج:

[صحیح البخاری:3689]

20- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ وَاللهِ؟ قَالَ:الدِينُ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا: فَمَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ:الدِينُ

20 سیرنا ابوسعید خدری طالفتا سے روایت ہے کہ نبی کریم مالیتی ابوسعید خدری طالفتا ہے

پرخواب میں مختلف لوگوں کو پیش کیا گیاان کی تبصیں ان کی چھا تیوں تک ہیں اور بعض کی قبصیں ٹخوں تک ہیں اور پھر مجھ پرعمر کو پیش کیا گیا تو دہ اپنی قمیص گھسیٹ رہے تھے صحابہ کرام نے پوچھا:اس کی کیا تعبیرہے؟ توفر مایا: دین۔

#### تحقيق وتحتريج:

[صحیح البخاری: 3291؛ صحیح مسلم: 2390]

21- أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهُورِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَتِي أُتِيتُ بِقَدَحٍ فَشَرِيْتُ مِنْهُ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَتِي أُتِيتُ بِقَدَحٍ فَشَرِيْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِي أَرَى الرَّيِّ يَخْرُجُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:الْعِلْمَ

#### تحقيق وتحنسر ريج:

[مندالامام احمه:130/7 أيمجم الكبيرللطبر اني: 13155 المستدرك على الصحيين للحائم :85٬86/3 [

22- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّهِ بْنِ عُمْرَ، النُّبِيدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ اللهِ عَمَرَ اللهِ عَمَرَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ:الْعِلْمَ

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحيح البخاري:3681؛ صحيح مسلم:2391]

23 أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُ

أَنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، وَإِذَا قَصْرٌ أَبْيَضُ بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَأَنْظُرَ إِلْنِهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَبَكَ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ عَلَيْكَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَبَكَ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ عَلَيْكَ إِنَّهُ فَذَكَرْتُ عَيْرَبَكَ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ عَلَيْكَ إِنَّهُ فَارُ؟

23- سیدنا جابر بڑائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم کاٹیٹیٹا نے فرما یا: [میں خواب کی حالت میں] جنت میں داخل ہوا پھر میں نے سفیدرنگ کاایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک لڑکی ہے۔ میں نے بوچھا: اے جبریل سیک کا ہے تو جبریل نے کہا بیسیدنا عمر بن خطاب کا ہے تو میں نے اس میں داخل ہونے کا اراداہ کیا تا کہ اس کود کیھ سکوں کیکن مجھے تیری غیرت یا وا گئی مین کرسیدنا عمر ٹراٹٹ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُالٹیٹٹ کی میں داخل میں آپ مٹائٹیٹ کے میں کرسیدنا عمر ٹراٹٹ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُالٹیٹٹ کی میں کرسیدنا عمر ٹراٹٹ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُالٹیٹٹ کی میں کرسیدنا عمر ٹراٹٹ کی ٹیٹر بان ہوں کیا بھلا میں آپ مٹائٹیٹ کی بیٹر کروں گا؟۔

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحيح البخاري:3679؛ صحيح مسلم:2394]

24- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ وَسَلَّمَ: لِعَمْرَ بْنِ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْجَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَذَكُرْتُ غَيْرَتَكَ يَا أَبَا قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَذَكُرْتُ غَيْرَتَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلُهَا فَبَكَى عُمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُيَا رَسُولَ الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلُهُ الْبَيْلِ عَمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُيَا رَسُولَ الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلُهَا فَبَكَى عُمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُيَا رَسُولَ الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلُهُ اللهُ عَلَى عُمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعَارُيَا وَسُولً الله؟ حَفْصٍ، فَلَمْ أَدْخَلُهُ اللهُ عَلَى عُمْرُ وَقَالَ: أَوْ عَلَيْكَ أَعْرُكُنُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح مسلم:2394]

25- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصَرٍ مِنْ ذَهَبٍ قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ ذَهَبٍ قُلْتُ: لِمَنْ الْخَطَّابِ، إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ الله؟

25۔ سیدنا جابر ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نگاٹی آئی نے فر مایا: [میں خواب کی حالت میں] جنت میں داخل ہواتو میں نے جنت میں سونے کا ایک محل دیکھا میں نے بوجھا یہ کس کا ہے تو انہوں [فرشتوں] نے کہا: اہل قریش میں سے ایک آ دمی کا ہے۔ اے ابن خطاب میں جانتا ہوں کہ مجھے اس محل میں داخل ہونے سے تیری غیرت کے علاوہ کسی چیز نے نہیں روکا تھا [یعنی صرف تیری غیرت ہی نے مجھے روکا غیرت کے علاوہ کسی چیز نے نہیں روکا تھا [یعنی صرف تیری غیرت ہی نے مجھے روکا

ہے] یہ س کر سیدنا عمر ر اللہ فائن نے عرض کیا: یا رسول الله مثل القیقیل کیا بھلا میں آپ مالیتاتہ م یرغیرت کروں گا؟

#### تحقيق وتحسرتنج:

#### [صحیح البخاری:7024]

26- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصَرٍ مِنْ ذَهَبٍ قُلْتُ: لِنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِشَابٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنِي أَنَا هُوَ، فَقُلْتُ:وَمَنْ هُوَ؟ قَالُوا: عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ

26۔ سیدنا انس بن مالک بڑائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُائیوَہِ ہِمَ اللہ طُائیوَہِ مِنَا مُن مِن مالک بڑائیوہ کہا گیا میں نے بوچھا یہ س کا ہے تو کہا گیا میں نے بیٹ جو سے سے جو کہا گیا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ شایدوہ میں ہوں۔ میں نے کہا: وہ کون ہے؟ توانہوں [فرشتوں] نے کہا: یہ سیدنا عمر بن خطاب کا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ميح]

[مند الامام احمد: 3 / 7 0 1؛ مصنف ابن ابي شبية : 2 7 / 1 2؛ سنن التريذي: 3 68 8؛ وقال حديث حسن صحيح؛ السنة لابن ابي عاصم: 1266؛ مسند ابي يعلى: 3860؛ الجعديات للبغوى: 3012؛ اس حديث كوامام حبان [6887] اور حافظ ضياء مقدس مُوسَدِّ نے الاحادیث المختارة [2069] میں صحیح کہاہے۔]

27- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبِيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، الزُّبِيْدِيِّ قَالَ: خَدَّتَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبِيْدِيِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي عَنِ الزُّبُورِيِّ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرُيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ إِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ إِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ إِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: هُذَي كُرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَقَالُوا: لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَتَكَرْتُ عَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَتَكَنْ مَعْرَقِهُ وَيْ الْمُجَلِّسِ قَالَ: عَلَيْكَ بِأَبِي أَعَارُيَا رَسُولَ اللهِ

27 سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹونے سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ خانتہ ہے گیاں بیٹھے ہوئے تقوآ پ مکائٹونٹ نے فرما یا: میں سور ہاتھا کہ [ میں نے خواب کی حالت میں] جنت رکیھی کہل کی ایک جانب ایک عورت وضو کررہی ہے۔ میں نے بوچھا کی ک کا ہے؟ تو انہوں [فرشتوں] نے کہا: بیسیدنا عمر کا ہے۔ تو مجھے تیری غیرت یا وآگئ کی پس میں چیچے بلٹا [ یعنی اس میں واخل نہ ہوا] بیس کرسیدنا عمر ڈائٹونڈ رونے لگے وہ اس وقت اس میں واخل نہ ہوا] بیس کرسیدنا عمر ڈائٹونڈ میرا باپ آ پ پر وقت اس میں سے تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ خالاتی ہمیرا باپ آ پ پر قربان ہو کیا بھلا میں آ پ خالاتی ہوئی پرغیرت کروں گا؟۔

تحقيق وتحت ريج:

[صحيح البخارى:3680؛ صحيح مسلم:2395]

اوررسول الله طَالِيَةِ أَمْسَرَار ہے تھے انہوں نے عرض کیا یارسول الله طَالِیّةِ أَالله تعالیٰ آپُول الله طَالِیّةِ أَالله تعالیٰ آپُول الله طَالِیّةِ أَالله تعالیٰ الله طَالِیّةِ أَالله تعالیٰ الله طَالِیّةِ أَالله عَلیْ الله طَالِی الله الله طَالِی الله الله الله طَالِی الله الله طَالِی الله

#### تحقيق وتحنسريج:

[صحيح البخاري: 3683 بصحيح مسلم: 2396]

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ، فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ:أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّائِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْبَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ:وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ:أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ غَيْرَ فَجِّكَ

28- سیدنا سعد بن ابی وقاص و کافؤ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر و کافؤ نے رسول اللہ مُلَا اِنْتِهَا کے پاس انصار اللہ مُلَا اِنْتِهَا کے پاس انصار کی جندعور تیں بیٹھی ہوئی جو بلند آواز سے باتیں کررہی تھیں۔ جب سیدنا عمر و کافؤن نے اجازت طلب کی تو وہ دوڑ کر پروے کے پیچھے چلی گئیں۔سیدنا عمر والحل ہوئے اجازت طلب کی تو وہ دوڑ کر پروے کے پیچھے چلی گئیں۔سیدنا عمر والحق ہوئے

## فَضَائِلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

# سیدنا ابوبکر رٹائٹۂ ،سیدناعمر فاروق رٹائٹۂ اورسیدناعثمان رٹائٹۂ کے فضائل

29- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّقَنَا عَتِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزِّبَادِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى قُفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى قُفِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى قُفِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الل

#### وسيلقى بلاء

#### تحقيق وتحنرريج:

[اسناده تيح]

[مسندالا مام احمد:407/4؛الا دب المفردللبخاري:1195]

30- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمُدِينَةِ فَقَالَ لِبِلَالٍ:أَمْسِكُ عَلَيَّ الْبَابَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقُفِ مَادًّا رِجْلَيْهِ، فَجَاءَ بِلَالٌ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ، فَجَاءَ بِلَالٌ

فَقَالَ: هَذَا أَبُو بَكُرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ:ائْذَنْ لَهُ وَيَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ فَجَلَسَ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ عَلَى الْقُفِّ مَعَهُ ثُمَّ ضَرَبَ الْبَابَ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ قَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ: فَجَاءَ فَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَ الْبَابَ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ قَالَ: انْذَنْ لَهُ وَيَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ وَمَعَهَا بَلَاءٌ 30 ۔ سیدنا نافع بن عبدالحارث ٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَیْقَالِمُ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور سیدنا بلال ڈلٹٹنز کو فرمایا یہاں دروازے يررك جاؤتو سيدنا ابو بكرصديق طافئة تشريف لائے اور اجازت طلب كى اور رسول سيدنابلال الخانفي حاضر موع اورعرض كيا: بيسيدنا ابو بكر الخانفية آئ بين اور اجازت طلب كرر ہے ہيں تو رسول الله مَا يَعْتِهُمُ نِ فرمايا: ان كوجازت دواور جنت كى بشارت سناؤتو وہ اندرتشریف لائے اور آپ مَلَاثِيْنَا کے ساتھ اپنے یاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔تو سید ناعمر ٹائٹنڈ نے درواز ہے کو دستک دی تو سید نابلال ٹائٹنڈ حاضر ہوئے اور عرض کمیا: پیہ سيدناعمر بالنفياآئ ع بين اوراجازت طلب كررب بين تورسول الله مَالْقِيَالِمُ فَعْرَايا: ان کواجازت دواور جنت کی بشارت سناؤ تو دہ اندرتشریف لائے اور آپ مُنَالِقِهِمْ کے ساتھا ہے یا وُں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی توسید نا بلال بٹائنڈ حاضر ہوئے اورعرض کیا: بیسیدناعثمان را الفظ آئے ہیں اور اجازت طلب کررہے ہیں تورسول سناؤ\_

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن] [مندالا مام احمد: 408/3 بسنن الى داؤد: 5188؛ السنة لا بن الى عاصم: 1147]

31- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ، فَاسْتَفْتَحَ رَجُلٌ " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ أَخَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمْرُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَةِ عَلَى بَلْوَى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَالْمَالَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى فَقَتَحْتُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَالْمَاتُهُ اللهُ الل

31۔ سیدنا ابوموئ الاشعری رٹائن سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ مُٹائین کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تھا تو ایک آ دمی نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو رسول اللہ مُٹائین کی بٹارت ساؤ تو وہ سیدنا ابو بمرصدیق رٹائن شخط پھر کسی نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو رسول اللہ مُٹائین کی منازت سے پھر کسی نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو رسول اللہ مُٹائین کی بٹارت سناؤ تو وہ سیدنا عمر بڑائن شخط نے فرمایا: جاؤان کے لئے دروازہ کھولواور جنت کی بٹارت سناؤ تو وہ سیدنا عمر بڑائن شخط ، پھر کسی نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو رسول اللہ مُٹائین کی میں اللہ مُٹائین کی اللہ مُٹائین کے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو رسول اللہ مُٹائین کی درخواست کی تو رسول اللہ می درخواست کی تو رسول اللہ میں درخواست کی تو رسول اللہ میں درخواست کی تو رسول اللہ میں درخواست کی درخواست کی تو رسول اللہ درخواست کی درخواست کی تو رسول اللہ کی درخواست ک

نے فرمایا: جاؤان کے لئے دروازہ کھولواور مصائب کی بنا پر [جن کا ان کوسامنا کرنا پڑے گا] جنت کی بشارت سناؤ میں نے ان کوآپ سُلُقِیَقِیم کے اس فرمان کی خبر دی تو انہوں نے فرمایا: اللہ ہی مدددگار ہے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح البخاری:3695؛ سیح مسلم:2403]

32- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَرْيدُ وَهُوَ ابْنُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرِيْعٍ، وَيَحْبَى قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ يِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ:اثْبُتْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِيقٌ، وَشَهِيدَانِ اللَّهُ لِعَمْرٍو

32۔ سیدنا انس بن مالک رہائیؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنافِقِقِهُمُ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ مُنافِقِقِهُمُ کے پیچھے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان ٹوائیمُمُ بھی چڑھے تواُحد پہاڑ حرکت میں آگیا تو آپ مُنافِقِهُمُ نے اس پر ابنا پاؤں مار کر فرمایا: اے احدرک جاؤ تجھ پر نبی اور صدیق اور دوشہید ہیں۔

#### تحقيق وتحنسر يج:

[صحيح البخارى:3675]

33- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله

قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُوْيًا؟ فَقَالَ رَجُلّ: أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُوْيًا؟ فَقَالَ رَجُلّ: أَنْ رَأَيْتُ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمْ الْمِيزَانُ فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ وَعُمْمَانُ فَرَجْحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

33۔ سیدنا ابو بکرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم نظائیق نے فرمایا: تم میں سے آج کس نے خواب دیکھا ہے؟ ایک آ دمی نے عرض کیا: [میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ مُؤلٹیۃ کا اور اللہ مُؤلٹیۃ کیا میں نے دیکھا کہ آسان سے ایک میزان اتر ااور اس میں آپ مئل آپ مؤلٹیۃ کا اور سیدنا ابو بکر صدیق ڈلٹیؤ کا وزن کیا گیا تو آپ مُؤلٹیۃ کا وزن کیا گیا تو آپ مُؤلٹیڈ کا وزن کیا بکر ڈلٹیؤ اور سیدنا عمر ڈلٹیؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر ڈلٹیؤ اور سیدنا ابو بکر ڈلٹیؤ اور سیدنا عثمان ڈلٹیؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر ڈلٹیؤ اوزنی ہوا پھر سیدنا عمر ڈلٹیؤ اور سیدنا عثمان ڈلٹیؤ کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر ڈلٹیؤ کا وزن کیا اور نبی ہوا پھر سیدنا عمر ڈلٹیؤ اور سیدنا عثمان ڈلٹیؤ کا وزن کیا اللہ مُؤلٹیؤ کا کہ دوہ میزان او پر اٹھا لیا گیا۔ میں نے رسول اللہ مُؤلٹیؤ کی کے آثار دیکھے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ضعیف]

[اس کی سند امام حسن بھری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے ،ساع کی تصریح نہیں مل سکی ہنن ابی داؤر: 4634 ؛سنن التر مذی: 2287 ؛ وقال حسن صحیح ؛ وصححه الحائم: [71/3] علی شرط الشیخین ،اس کے ضعیف شواہد بھی ہیں۔]

## فَضَائِلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدناعلى المرتضى وللتفؤ كفضائل

34- أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ شُعْبَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَوْضِعِ آخَرَ: أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ عَلِيٌ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

#### تحقيق وتحنرريج:

المرتضى بالنفذن اسلام قبول كبا-

[اسناده حسن]

[مندالامام احمه:371/4،368 بسنن التر مذى:3735 ؛ المتدرك على

#### الصحيحين للحائم:147/3؛ وقال: صحيح الاسنادووافقه الذهبي ]

35- أَخْبَرَنَا بِشْرُبْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لِمَا غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ خَلَّفَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا فِيهِ مَلَّهُ وَكَرِة صُحْبَتَهُ فَتَبِعَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ صَحْبَتَهُ فَتَبِعَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلَّفْتَنِي بِالْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِي وَالنِّسَاءِ حَتَّى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلَّفْتَنِي بِالْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِي وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا: مَلَّهُ وَكَرِهَ صُحْبَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسُولَ اللهِ، خَلَفْتَنِي بِالْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِي وَالنِسَاءِ حَتَّى قَالُوا: مَلَّهُ وَكَرِهَ صُحْبَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسُولَ الله وَكَرِهَ صُحْبَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلَى أَهْلِي ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

35۔ سیدناسعد بن ابی وقاص بڑائین سے روایت ہے کہ جب غزوہ ہوک کے لیے نہا کر یم مَنْ اَنْتِیْنَا نے لِشکر تیار کیا۔ توسید ناعلی بڑائینا کو پیچے مدید منورہ چھوڑ ویا اس پرلوگ کہنے گئے۔ رسول اللہ مَنْ اَنْتِیْنَا ان سے نا راض ہیں اور آپ مَنْ اَنْتِیْنَا نے ان کی صحبت کونالیند فرمایا ہے تو سیدنا علی بڑائینا نبی کریم مُنْائینِیْنا کے پیچے آئے اور راسے میں آپ مُنْائینِیْنا سے مل گئے توعرض کیا: یا رسول اللہ مُنَائینِیْنا ای میاں تک کہ لوگ یہ کہنے بول اور عورتوں کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے ہیں: آپ مُنائینِیْنا ان سے ناراض ہیں اور ان کی صحبت کونا پند فرمایا ہے تو نبی کریم مُنائینِیْنا نے ان کوفر مایا: اے علی میں نے تم کوا پے گھر والوں کے لیے پیچے چھوڑ ا کریم مُنائینِیْنا نے ان کوفر مایا: اے علی میں نے تم کوا پے گھر والوں کے لیے پیچے چھوڑ ا ہے کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموٹ کو

#### ہارون کے ساتھ تھی مگرمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

#### تحقيق وتحنريج:

#### [ميح مسلم:2404]

36- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

36۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈاٹھنا سے روایت ہے کہرسول اللہ طَالْتَیْقَالَ نے سیدتا علی ڈاٹھنا سے فرمایا: تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو موک [ علیہ] کو ہارون [علیہ] کے ساتھ تھی۔

#### شخقيق وتحت ريج:

#### [صحیح مسلم:2404]

37- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُاجِشُونُ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَعِي أَوْ بَعْدِي نَبِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَعِي أَوْ بَعْدِي نَبِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ

قُلْتُ:أَنْتَ سَمِعْتَهُ فَأَدْخَلَ إِصَبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ قَالَ: نَعَمْ وَإِلَّا فَاسْتَكَّتَا وَلَهُ عَلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ وَإِلَّا فَاسْتَكَّتَا وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [محيح مسلم:2404]

38. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: خَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

38 سيدناسعد بن الى وقاص دلان الله عن ا

تبوک کے موقع پرسیدناعلی نالٹن کو مدینہ میں اپنا جانشین بنایا توسیدناعلی نالٹن نے عرض کیا: یارسول الله مُنَالِثَیْنَ کا کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے جھوڑ رہے ہیں تو نبی کریم مَنَالْثِیْنَ الله مَنَالِثَیْنَ الله مَنالِقَیْنَ الله مَنالِقَالِ الله مِنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالَ الله مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ الله مِن الله مِن الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِقَالِ الله مَنالِقَالِ مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ اللهِ الله مَنالِقَالِ اللهِ الله مَنالِقَالِ مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ مَنِيالِ الله مَنالِقَالِ مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ مَنالِقَالِ الله مَنالِقَالِ مَنالِقَالِ اللهُ مَنالِقَال

#### تحقيق وتحنسريج:

[صحیح ابنخاری:4416؛ صحیح مسلم:2404]

98- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: سَعِدٍ، شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَمَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى

39۔ سیدناسعد بن ابی وقاص دلی نظیہ سے روایت ہے کہ رسول الله مثل نیج نظیم نے سیدنا علی دلاننظ کوفر مایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جومویٰ [علیه] کو ہارون [علیما] کے ساتھ نقی۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[ صحيح البخارى:3706: صحيح مسلم:2404]

40- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَيْ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهَا

رَفِيقِي: عِنْدِكَ شَيْءٌ عَنْ وَالِدِكَ، مُثْبَتٌ قَالَتْ: حَدَّثَثْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمْيْسٍ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ:أَنْتَ مِنِي عُمَيْسٍ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ:أَنْتَ مِنِي يَمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

40۔ موک الجبنی بیشا سے روایت ہے کہ میں سیدہ فاطمہ بنت علی کے پاس آیا تو میرے دوست [ابومبل] نے ان سے کہا: کیا آپ نے اپنے والد گرامی کے بارے میں کچھ سناہے؟ تو وہ فرمانے لگیں: مجھے سیدہ اساء بنت عمیس بھانی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ اللہ ساتھ نسبت وہی ہے وہوئ [مایئی کا اللہ ساتھ نسبت وہی ہے جوموی [مایئی کا اللہ علی میرے ساتھ نسبت وہی ہے جوموی [مایئی کو ہارون [مایئی کے ساتھ تھی مگرمیرے بعد نبی نہیں ہے۔

#### تحقيق وتحنرريج:

[اسناده ميح]

[مندالامام احمه:369/6]

41- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ

41 - سیدنا بریدہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹِٹِٹِٹ نے فر مایا: جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

# تحقيق وتحترريج:

[صحيح]

[مصنف ابن ابی شیبة:57/12؛ مند الامام احمد:350/5؛ السنة لا بن ابی عاصم:1354؛ وصححه ابن حبان [6930] والحا کم [129/130/2] اس کی سند المی ماروی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ساع کی تصریح نہیں مل سکی ۔ مگر روایت صحیح ہے۔]

42- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعْ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً فَقَدِمْتُ عَلَى النَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَذَكَرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَصْتُهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَذَكَرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَصْتُهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ قَالَ: يَا بُرَيْدَةُ أَلَسْتُ أَوْلَى بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ قَالَ: يَا بُرَيْدَةُ أَلَسْتُ أَوْلَى بِاللهُ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيًّ مَوْلَاهُ

#### شحقيق وتحنسرتي:

صحیح]

[مصنف ابن ابی شیبة: 48/12؛ مند الامام احمد: 347/5؛ مند الامام احمد: 347/5؛ المستد رک علی الصحیح علی شرط الشیخین \_اس کی سند حکم بن عتیبه کی تدلیس کی وجه سے ضعیف ہے \_مند البز ار [کشف الاستار: 2534] میں اس کی متابعت عدی بن ثابت کوفی نے کر رکھی ہے کیکن اس کی سند میں عبد الغفار بن القاسم راوی وضاع [حجموثی احادث گھڑنے والا] ہے \_ بول بیمتابعت مفید نہ ہوگی گر بیروایت صحیح ہے \_]

43 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَصِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّ عَلِيًّا مِتِي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي

43- سیدناعمران بن حصین النظیائے سے روایت ہے کہ رسول الله منگانی تا ہے فرمایا: علی مجھ سے ہیں ان سے ہوں اور وہ میرے بعد ہرمسلمان کا دوست ہے۔

# تحقيق وتحت ريج:

[اسنادحسن]

[مند الطيالي: 928؛ مند الامام احمه: 4/837/4384؛ سنن

الترمذى:3712؛ وقال حسن غريب، وصححه الحاكم [110،111/3] على شرط مسلم امام ابن حبان [6929] نے اس كوضيح كہاہے۔]

44- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبَشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلِيٍّ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ، وَلَا يُؤَدِي عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌ

44۔ ابن جنادہ السلولی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگھ نے قرمایا:علی مجھ سے ہوں: میری ذمہ داری میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں ادا کرے گا۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده ميح]

[مندالامام احمد: 164/4]

45- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمِّ أَمَرَ بَدَوْحَاتٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ أَمَرَ بَدَوْحَاتٍ، وَقَعُمْنَ، ثُمَّ قَالَ: " كَأَنِي قَدْ دُعِيثُ فَأَجَبْتُ، إِنِي قَدْ تُرَكْتُ فِيكُمُ اللّهِ، وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابَ اللهِ، وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابَ اللهِ، وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي،

فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا؟ فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّفَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ " ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله مَوْلَايَ، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلَيٍ فَقَالَ:مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالآهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاه فَقُلْتُ لِزَبْدِ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ رَجُلٌ إِلَّا رَآهُ بِعَيْنِهِ وَسَمِعَ بِأُذُنِهِ

45۔ سیدنازید بن ارقم بڑا ٹیٹنے سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مٹا ٹیٹی ہے جہ الوادع سے واپس پلٹے تو غدیر خم کے مقام پر اتر ہے اور خیمے گھڑے کرنے کا تھم کا دیا پھر فرمایا: گویا کہ مجھے بلایا گیا ہے [پھر فرمایا] میں تم میں دو بھاری چیزیں چیوڑ کرجا رہا ہوں ان میں ایک دوسری سے بڑی ہے ایک اللہ کی کتاب [یعنی قرآن] اور دوسری میری عترت [یعنی میرے اہل بیت] البتہ تم غور کرو کہ میرے بعد ان دونوں کے میری عترت [یعنی میرے اہل بیت] البتہ تم غور کرو کہ میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو؟ پھر فرمایا: اللہ تعالی میرا مولی ہے اور میں ہرمومن کا مولی ہوں بھرآ پ بٹائیٹ نے شرید فرمایا: اے اللہ جوعلی کا ہوں ،علی بھی اس کا دوست ہے پھرآ پ مٹائیٹ نے مزید فرمایا: اے اللہ جوعلی کا دوست ہے اس کوتو بھی اپنادہمن بنا۔

حدیث کی سند کے ایک راوی سیدنا ابوالطفیل را النظیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم را لائٹی سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ حدیث [بذات خود] رسول اللہ مُلِّ الْلِیْنَ سے ساعت فرمائی ہے تو انہوں نے فرمایا: اس وقت وہاں جو شخص بھی خیموں میں موحود تھا اس نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا اور اپنے کا نول سے سنا ہے [کہ آپ مُلِّ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ کو بیان فرمار ہے تھے]

#### تحقيق وتحتريج:

[اسنادهضعیف]

[مندالامام احمد: 118/1؛ النة لا بن الى عاصم: 1365؛ المستدرك على الصحين للحاكم: 1365؛ المستدرك على الصحين للحاكم: 118/3؛ اس كى سند حبيب بن الى ثابت كى تدليس كى وجه سي ضعيف هي الحوض الحالفاظ كے علاوہ باقی الفاظ سے الفاظ سے تابت ہیں۔]

46- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَارِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأَعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأَعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدِيْهِ يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا قَالَ: أَيْنَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ: قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى قَالُ لَهُ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ حَتَّى تَنْزِلَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ الله بَيْ كَالله لَهُ الله عَلَيْهِ فَيَالِهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ الله بَوْلَ الله بُولُ الله بَعْ مَنْ الله بُولُ الله بِسَاحَتِهِمْ، ثُمُ الْعُهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَوَالله لَولًا الله لَولَ الله بِلَكَ مَكُولُ النَّعَمِ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ الْعُهُمُ إِلَى الْمُ مُنُ النَّهُ عَلَى وَسُلِكَ عَمْ النَّهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

46 سیدنا مہل بن سعد بھانیو سے روایت ہے نبی کریم مُلَا اَلْتِیم کم نے خیبر کے دن میہ

فر ما یا: کل میں حجنڈ اا<sup>ں شخ</sup>ف کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور الله اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔جب صبح ہوئی توصحابہ کرام رسول الله مَا يُعْلِينًا كِي ياس يہنيج اور ہرايك شخص اميد كيے ہوئے تھا كه آپ مَا يُعْلِينًا اس كو حجنڈ اعطافر مائمیں گے۔ تو آ یہ مُٹائٹیٹا نے فرمایا بعلی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ كرام نع عرض كيا: يارسول الله من القيال الله من الكيف ٢- آب من اللي الله عن الكيف ٢- آب من اللي الله ان کو بلانے لوگوں کو بھیجا تو ان کو لا یا گیا۔۔ نبی کریم مُلَّتِیْتِیَم نے ان کی آ تکھوں میں لعاب دہن ڈالااوران کے حق میں دعافر مائی توان کی آئٹھیں اس طرح ٹھیک ہو گئیں کو یا کہ کوئی تکلیف ہی نہ تھی پھرآ پ مُلَاثِیْتِا کے ان کو جھنڈا دیا۔سیدناعلی مُلَاثِنَا نے عرض كيا: يارسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن ال سے اس وقت تك جہاد كرتار ہوں گا جب تك وہ ہاری طرح نہ ہو جا عیں تو آ ی مَالْتِیْنِ اللہ نے فر مایا: نرمی سے روانہ ہونا جبتم ان کے یاس میدان جنگ میں پہنچ جاؤ توان کوسلام کی دعوت دینااوران کو بتانا کہان پراللہ کے کیاحقوق واجب ہیں، بخداا گرتمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت یا جاتا ہے تووہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

#### شحقيق وتحنسرتج:

[صحیح ابنخاری:3701 صحیح مسلم:2406]

47- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْعِيٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: " لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَوْ قَالَ: «يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْ قَالَ: «يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَدَعَا عَلِيًّا، وَهُوَ أَرْمَدُ فَفَتَحَ اللهُ عَلَى يَعْنِي يَدَيْهِ

-47 سیدناسہل بن سعد رٹی انٹیئے سے روایت ہے نبی کریم مُنا انٹی آئی نے فرمایا: کل میں حجنٹ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے سیدنا علی رٹی انٹیئے کو بلایا ۔ اس وقت وہ آشوب چٹم میں مبتلا شے تو اللہ رب العزت نے سیدنا علی رٹی انٹیئے کے ہاتھ پر فتح دی۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[سنده قوی] [مع سرین

[المعجم الكبيرللطبر اني:361/12؛ رقم:594]

48- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَذْفَعَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ إِلَى رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَذْفَعَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَيْنَ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَيْنَ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ وَلَهُ لَيْهُ مَلَى الله عَلَيْهِ عَلِيٌّ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ فَفَتَحَ وَسَلَّمَ فِي كَفَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ عِمَا عَيْنِي عَلِيٍّ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ فَفَتَحَ وَسَلَّمَ فِي كَفَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ عِمَا عَيْنِي عَلِيٍّ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ

48۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹٹٹٹٹٹ نے خیبر کے دن فرمایا: کل میں جھنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور

# تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن البي شيبة :69/12؛ منداسحاق بن راموية :209؛ وصححه ابن حبان :6933]

49- قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا دَخَلَ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلاَقِمُوا فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَرَجُنَا وَأَدْخَلَهُ، بَلِ اللهِ فَرَجُعُوا فَدَخَلُوا فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ، بَلِ اللهِ أَذْخَلَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَاللهِ مَا أَنَا أَذْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ، بَلِ اللهِ أَذْخَلَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَلِي اللهِ فَا أَنَا أَذْخَلَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَلِي اللهِ اللهِ فَا أَذَى اللهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهُ وَأَذْ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَاللهِ وَلَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَالْمَالِهُ وَأَنْ وَلَا لَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَاللهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَالْمُ اللهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ وَالْمَالِهُ وَأَنْ وَلَهُ وَأَنْ وَلَالِهُ وَاللهِ وَلَهُ وَالْمُوا فَقَالَ وَاللهِ وَلَا فَا أَنْ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا فَالْهُ وَالْحَلْهُ وَأَخْرُجْتُكُمْ وَلَا فَالْهُ وَالْعُلْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَالِهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِ وَاللهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

49۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بھاٹھ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مُثَالِقَالِم کے باس معد بن ابی وقاص بھاٹھ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مُثَالِقَالِم کے باس معد اور یکھالوگ بھی وہاں موجود متھ توسیدناعلی بھاٹھ تشریف لائے جب وہ اندر

داخل ہوئے تو لوگ باہر چلے گئے اور باہر جا کر ایک دوسرے کوملامت کرنے گے اور کے سیار اس کے سے اور اُن (سید تا کہنے لگے۔ اللہ کی قشم اہمیں (نبی کریم مَالِیْقِیْلَمْ نے) نکالانہیں ہے اور اُن (سید تا علی رائٹی کو داخل کیا ہے تو واپس اندر چلے گئے تو نبی کریم مَالیّتِیْلِمْ نے فر ما یا: اللہ کی قشم میں نے یہاں علی کو داخل نہیں کیا اور تم کو یہاں سے نکالانہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو داخل کیا ہے اور تم کو نکالا ہے۔

#### تحقيق وتحنير يج:

[اسنادهضعیف]

[مندابرزار، کشف الاستار: 5552؛ طبقات المحدثین باصبهان لابی الشیخ: 5 1 7 7 7؛ تاریخ بغداد الشیخ: 5 1 6 1؛ تاریخ اصبهان لابی نعیم: 2 / 7 7 1؛ تاریخ بغداد للخطیب:219،220/3؛ اس کی سندسفیان بن عیمینه کی تدلیس کی وجه سے ضعیف ہے، اس روایت کے بارے میں امام احمہ بن طنبل بُرِینیفرماتے ہیں: حدیثا منکوا مالله اصل: العلل والمعرفة الرجال لاحمد روایة المروزی: 280؛ جس میں سفیان نے ساع کی تصریح کررگھی ہے، وہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے استیمین انتقر ، کشیر النواء اور ابوعبد اللہ میمون بھری تنیوں جمہور کے بحص ہیں۔ حمد بن ماد بن عمرواز دی راوی کی توثین نہیں مل سکی۔ خوب میں محمد بن حمد بن عمرواز دی راوی کی توثین نہیں مل سکی۔ خوب قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَدِیّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِدّ بْنِ حُبَیْشِ، عَنْ عَلِیّ قَالَ: وَلَا الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً، عَنِ قَالَ: عَنْ عَدِیّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِدّ بْنِ حُبَیْشِ، عَنْ عَلِیّ قَالَ:

وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ إِلَيَّ، أَنْ لَا يُحِبِّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ يُحِبِّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ

50- سیدناعلی براتش سے روایت ہے کہ نبی کریم ملاقیقیم نے ان سے فرمایا: آپ سے محبت کرنے والاموس ہوگا اور بغض رکھنے والامنا فق ہوگا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحيح مسلم:78]

51- وفيما قرآ علينا أخمد بن منيع، عن هُسَيْم، عن أبي هاشِم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد قال: سمعنت أبا ذرّ هاشِم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد قال: سمعنت أبا ذرّ يفسم قسما أنّ هذه الاية نزلت في الّذين تبارَدُوا يوم بدر حمزة، يفسم قسما أنّ هذه المحارث، وعُتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عُتبة وعلي، وعُبيدة بن الحارث، وعُتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عُتبة على حال حصد على حال عبد المحارث على المحارث عبل عباد عروايت محد به دونول الها الهودر الماتوات ماكما كركم على المراكم موقع على المراكم المحارث على المالوكول كم تعلق نازل به ولي تلى جنهول في جنهول في جنه بدر كموقع براكم موقع براكم موقع براكم موارزت بلند كيا تقاده سيدنا على سيدنا عزه اور سيدنا عبيده بن بيده بن من بيعه اور وليد بن عبد المارك الكروه] اورشيه بن ربيعه؛ عتب بن ربيعه اور وليد بن عنه إلى كروه] اورشيه بن ربيعه؛ عتب بن ربيعه اور وليد بن عنه إلى كروه] عنه الماركانيك كروه] عنه المارك عنه الماركانيك كروه] عنه المارك عنه المارك الماركانيك كروه] عنه المارك عنه عنه المارك الماركانيك كروه] عنه المارك عنه المارك الماركانيك كروه] عنه المارك الماركانيك كروه] عنه المارك الما

## شحقيق وتحنسريج:

[صحیح البخاری:3965:صحیح مسلم:3033]

#### أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

# سیدنا ابو بکر رفاتین مسیدنا عمر فاروق رفاتین مسیدنا عثمان رفاتین اور سیدناعلی المرتضلی رفاتین کے فضائل

52- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جَمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: فَحَسَبْنَا فَوَجَدْنَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا

52۔ سیدنا سفینہ بڑائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْقِالِمَّا نے فرمایا: مدت خلافت 30 سال ہوگی اس کے بعد بادشاہت ہوگی ۔سیدنا سفینہ بڑائٹؤ نے فرمایا: ہم نے شار کیا، وہ سیدنا ابو بکر بڑائٹؤ، سیدنا عمر بڑائٹؤ، سیدنا عثمان بڑائٹؤ اور سیدنا علی بڑائٹؤ کی خلافت ہے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[المعجم الكبير للطبر اني: 1 / 9 8؛ رقم: 3 3 1؛ الآحاد والشاني لابن ابي

عاصم:1/129 ؛ رقم:140 ؛ الشريعة للآجرى:4/1705 ؛ رقم:1178

53 أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًا، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: الْهُتَرَّ حِرَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْبُتْ حِرَاءُ، فَلَيْسَ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ: «اثْبُتْ حِرَاءُ، فَلَيْسَ عَلَيْكِ إِلَّا نَبِيِّ، أَوْ صِدِيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ وَعَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابُو بَكُرٍ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَلْحَهُ،

وَالزُّبِيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَأَنَا 53 مين البَّرِيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَأَنَا 53 مين تعيد بن زيد النَّيْرُ مِعَ وَايت ہے کہ [ہم حضور نبی کریم مَنَا اللَّهِ عَلَيْرِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَوَدُولُ ] يہ بین: سيدنا ابو بمرصديق، سيدنا عمرفاروق، سيدنا عثمان عنی ، سيدنا علی المرتفیٰ ، سيدنا طلح ، سيدنا زير ، سيدنا عبدالرحن بن عوف ، سيدنا سعد بن أبي وقاص وَفَائِيَمُ اور مِين ۔ [يعنی سيدنا سعيد بن زيد وَلَا اللَّهُ كَى وَات مبارك بن وقاص وَفَائِيمُ اور مِين ۔ [يعنی سيدنا سعيد بن زيد وَلَا اللَّهُ كَى وَات مبارك

#### عقيق وتحضرت :

[اسناده حسن]

[مصنف ابن الي شيبة :15/12؛ مندالثاثي :192،194،195؛

واخرجها بوداؤر: 4649؛ والتريذي: 3757؛ وقال حسن ]

# فَضَائِلُ جَعْفَرِبْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناجعفر بن ابي طالب شانتيز ك فضائل

54- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ:مَا احْتَذَى النِّعَالَ، وَلَا رَكِبَ الْمُطَايَا، وَلَا وَطِئَ التُّرَابَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

54۔ سیدنا ابو ہریرہ رہ النظاسے روایت ہے کہ جوتا پہننے، سواری پر سوار ہونے، اونٹی پر بیٹنے اور پیدل چلنے کے حوالے [ یعنی ان عادات واطوار کے اعتبار ] سے نبی اکرم ملکتیں ہے۔ اکرم ملکتیں ہے۔

#### تحقيق وتحنسرت :

[اسنادشيح]

[مندا لامام احمد: 413/2 اسنن الترمذي: 3764؛ وقال حسن صحيح؛ المستد رك على الصحيحيين للحاكم: 41،209/3؛ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذہبی ؛المحجم الا وسط للطبر انی: 7069]

55- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ

55۔ امام عامر شعبی مُینانیا سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نظافیا جب عبداللہ بن جعفر ڈلائفۂ کوسلام کرتے تو فرماتے: السلام علیم اے ذوالجناحین [ دو پروں والے کے ] جیٹے [ یہ سیدنا جعفر طیار رٹلائٹۂ کالقب تھا]۔

#### تحقيق وتحنيريج:

#### [ محيح بخارى:3709]

56- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ أَنْ يُنَادِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِي يَنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلِقُوا حَبَّى إِذَا لَقُوا الْعَدُو، لَكِنَّ زَيْدًا أُصِيبَ شَهِيدًا، السَّعَلْمُ فَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ السَّعَنْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرٌ فَشَدَّ عَلَى اللهُ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرٌ فَشَدَّ عَلَى الْقُومِ فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ مَعْفَرٌ وَسُدَّ عَلَى الْقُومِ فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ وَالْمَارُولُ اللهُ أَنَا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّواءَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّواءَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّواءَ الْعَدُومُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللهُ ا

عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمْرَاءِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعَيْه وَقَالَ:اللهُمَّ هَذَا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْتَصِرْبِهِ فَيَوْمَئِذٍ سُمَيَّ خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ

56۔ سیدنا ابوقاً دہ رفائی سے روایت ہے کہ [جیش الامراء کوروانہ کرنے وقت]
نی کریم مُنافین منہ پر جلوہ افر وزہوئے ، اور نماز تیار ہے کی منادی کرنے کا حکم ویا اور فرمایا: ایک افسوس ناک خبر ہے کیا میں سہیں مجاہدین کے اس کشکر کے متعلق نہ بتاؤں؟
وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور ڈمن سے آمنا سامنا ہوا تو زیر شہید ہو گئے ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، لوگوں نے ایساہی کیا، پھر جعفر بن ابی طالب نے حجنٹ اپٹر ااور دمن پر سخت حملہ کیا حق شہید ہو گئے ، میں ان کی شہادت کی گواہی ویتا ہول لہٰ ذاان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبد اللہٰ بن رواحہ نے حجنٹ اپٹر ااور [دمن کے کئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبد اللہٰ بن رواحہ نے حجنٹ اپٹر ااور [دمن کے مقابلے میں] ثابت قدم رہے تی کہ وہ بھی شہید ہو گئے لہٰذاان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر خالد بن ولید نے حجنٹ اپٹر لیا گو کہ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نبی کرو، پھر خالد بن ولید نے حجنٹ اپٹر لیا گو کہ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نبی کریا تھا، بھر نبی کریا تھا، بھر نبی کیا تھا، پھر نبی کریا تھا کہ کریا تھا کی کے دور تا ان کی کے دور تا کیا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ اس کی مدور ما، اس دن سے ان کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔

# تحقيق وتحت ريج:

[اسناده مجيح]

[مند الامام احمه: 5 / 1 0 3 ، 0 0 3 ، 9 9 9؛ دلاكل النبوة

للبيهقى :367،368/4؛ وصححها بن حبان:7048

55- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لَا تَبْكُوا أَنِي بِعِنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرَاخٌ فَأَمَرَ بَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ: ايتُونِي بِبَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرَاخٌ فَأَمَر بِحَلْقِ رُءُوسِنَا " ثُمَّ قَالَ: ايتُونِي بِبَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرَاخٌ فَأَمَر بِحَلْقِ رُءُوسِنَا " ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ اخْلُفُ عَمِنَا أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفُ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفُ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفُ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفُ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفُ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفُ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ، اللهُمَّ اخْلُفُ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ

57 سیدنا عبداللہ بن جعفر رفائن سے روایت ہے کہ [سیدنا جعفر طیار رفائن کے اہل خانہ کے شہادت کے موقع پر] نبی کریم طاقیق کم تین دن بعد سیدنا جعفر رفائن کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور فرما یا: آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا: آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا: میرے دونوں بھیجوں کومیرے پاس لاؤ جمیں نبی کریم طاقیق کے پاس لایا گیا ہم اس وقت چوزوں کی طرح کے تھے [ یعنی عمر میں بہت چھوٹے تھے، ابھی بالکل نیج تھے ] نبی کریم طاقیق کم نیائن کو بلانے کا تھم دیا اس نے آ کر ہمارے سر مونڈے پھرفرمایا: ان میں سے محمد [ بن جعفر ] تو ہمارے بچیا ابوطالب کے مشابہہ ہے اور عبداللہ [ بن جعفر ] سیرت وصورت کے اعتبار سے میرے مشابہہ ہے۔ پھر

میرا ہاتھ بکڑ کرفر مایا: اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کواس کانعم البدل عطافر ما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطافر ما، اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کواس کانعم البدل عطافر ما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطافر ما، اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کواس کانعم البدل عطافر ما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطافر ما، [یعنی بیدعا آپ نے تین مرتب فرمائی۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده ميح]

[مند الامام احمد: 1 / 5 0 2 ، 4 0 2؛ الطبقات الكبرى لا بن سعد: 36،37/4؛ واخرجه ابوداؤد: 4192؛ مختصراً وصححه النووى اسناده صحح على شرط البخارى ومسلم، رياض الصالحين للنووى: 1642]

فَضَائِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعَنْ أَبَوَيْهِمَا

# سیدناعلی المرتضیٰ ڈالٹیئئے کے صاحبزاد سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین ڈالٹیئا کے فضائل

58- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِّي مَعَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِّي مَعَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ فَوَضَعَهُ عَلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي شَبِيهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَبْهَ عَلِي، وَعَلِيٌّ مَعَهُ فَجَعَلَ يَضْحَكُ

58۔ سیدناعقبہ بن حارث را النہ کے روایت ہے کہ میں سیدنا ابو بکر را النہ کے ساتھ تھاسیدنا علی والنی کو اینے کندھوں پر اٹھائے ہوئے گزرے تو

سیدنا ابو بکر ڈٹائٹؤنے نے فر ما یا: بیہ نبی کریم مُٹائٹیٹائم کے ہم شکل ہیں۔علی کے نہیں سیدناعلی ان کے ساتھ تھے اور سیدناعلی ڈٹائٹؤ مسکرار ہے تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صيح البخاري:3750]

59- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ يُشْبُهُ

59۔ ابو جیفہ گونی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَالْفَقَالِمُ کود یکھا تھا یقیناً سیدنا حسن طالعی ان کے مشاہمہ ہیں۔

# تحقيق وتحنسريج:

#### [ صحيح البخارى:3544 وصحيح مسلم:2343 ]

60- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ رَسُولَ اللهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّ هَذَا فَأَحِبَّهُ

60۔ سیدنابراء بن عازب وٹائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائنین میں اس سیدناحسن وٹائنن کواپنے کندھوں پراٹھائے ہوئے فرمارے تھے: اے اللہ میں اس

#### ہے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔

#### تحقيق وتحضرج:

#### [صحیح البخاری:3749:صحیح مسلم:2422]

61- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَسَنِ: اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ

61 سیدنا ابو ہریرہ زان نظافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَنْفِیْنَا نے سیدناحسن زان نظافیٰ کے سیدناحسن زان نظافیٰ کے سیدنا اسے جس کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جوان سے محبت کرتے ہیں۔

#### محقيق وتحسرت

#### [صحیمسلم:2421]

62- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعِثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَنسًا قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْطُبُ وَالْحَسَنُ عَلَى فَخِذِهِ فَيَتَكَلَّمُ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْطُبُ وَالْحَسَنُ عَلَى فَخِذِهِ فَيَتَكَلَّمُ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَيْهِ فَيُقَوِلُ: اللهُمَّ إِنِي أُحِبُهُ فَأَحِبَهُ قَالَ وَيَقُولُ: إِنِي أُحِبُهُ فَأَحِبَهُ قَالَ وَيَقُولُ: إِنِي

لَأَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي

62۔ سیدنا انس بڑائیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طُالِیْوَ کو دیکھا آپ سُلُوْ کو دیکھا آپ سُلُوْ کو ایک ران مبارک پر بھا یا ہوا تھا اور اپنی چاہت کے مطابق لوگوں سے ہم کلام ہوتے پھر سیدنا حسن بڑائیؤ کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کو بوسہ دیتے اور فر مارہے تھے: اے اللہ میں اس سے محبت کر اور فر مارہے تھے: اے اللہ میں اس سے محبت کر اور فر مارہے تھے: مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے میری امت کی دوبڑی جماعتوں کے درمیان سلم کروائے گا۔

#### تحقيق وتحتريج:

[صحیح]

[سنن الى داؤد: 2 6 6 4؛ سنن الترمذى: 3 7 3 3؛ ورواه البخارى:3629]

63- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ الْحَسَنَ وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

63۔ سیدنا ابوبکرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹٹ سیدنا حسن ڈائٹؤ کو این گود میں لئے فرمارہے متھے: بیر میرا بیٹا سر دارہے امیدہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [ 2704،3746: 2704]

64- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ أَوْ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِهِ قَالَ: وَيَقُولُ: رَبْحَانَتِيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

64 سیدنا انس بن ما لک والنفظ سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَالْتَهِا کَمَ کَمُ مِیں رسول الله مَالْتَهَا کَمَ خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین والنفیا آپ مَالْتَها کَمَ پیٹ مبارک کا بوسہ لے رہے تھے اور آپ مَالْتَها فرمارہے تھے: بیدونوں میری امت کے پھول بیں۔

#### شحقيق وتحت ربج:

[اسناده ضعیف]

[اس کی سندام مسن بھری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ البتہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین ٹی اٹھا کے بارے میں [ہما ربحانتا من الدینا] کے الفاظ مسندالا مام احمد [85/2] سخی البخاری [3753] سنن التر مذی [3770] میں ثابت بیں۔]

65- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَالَ شَفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ

65۔ سیدنا ابوہریرۃ ڈلٹنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹِیْتِہُم نے فرمایا: جو حسن وحسین سے محبت کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے۔ بغض رکھتا ہے۔

#### تحقيق وتحنيريج:

[صحیح]

[سنن ابن ماجة: 143؛ المجم الكبيرللطرانى: 48/3؛ المندرك على السحين للحاكم: 187/3؛ وقال: 143، ووافقه الذبى، اس كى سند سفيان تورى كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے۔ البته بدروایت اپنے دوسرے طرق سے جج ہے۔]
66 مَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَزْوَانَ، عَنِ الْحَكَمِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيِداً شَيداً وَسَلَمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيداً شَيابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا ابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ شَيداً وَكُربًا

66- سیدنا ابوسعید خدری طافئ سے روایت ہے کہ رسول الله طافی والم نے فرمایا:

حسن اورحسین اپنی خالہ کے بیٹوں عیسیٰ بن مریم اور پیمیٰ بن زکریا[پینیم] کےعلاوہ تمام جنتی نو جوانوں کےسردار ہیں۔

#### عقق وتحضرت :

[اساده حسن]

[مندالامام احمد:3768،82،64،80،82/3؛ سنن الترمذى:3768؛ وقال حسن صحيح؛ المستدرك على الصحيحيين للحاكم: 7/3 61، 666، 661؛ وصححه ابن حبان:6959]

67- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: كَانَ أَجْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَهُمْ أَنْ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَهُمْ أَنْ دَعُوهُمَا فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَ:مَنْ أَحَبَيٰي فَلْيُحِبَ هَدُوهُمَا فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَ:مَنْ أَحَبَيٰي فَلْيُحِبَ هَذَيْنِ

67 سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹالیّنیۃ نماز ادا فر مارہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹالیّنیۃ کی پیٹے مبارک پر کھیلتے تو جب ان کورو کئے کا اراد ہے فرماتے تو ان کو بنیچ اتر نے کا اشارہ کرتے ۔ جب نماز ادا فرمالی تو ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا پھرفرمایا: جومجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے ۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[مندابن الي شية: 397؛ مندالثاثي: 638؛ مندا بي يعلى: 5017؛

مندالبز ار:1833؛ وصححها بن خزيمة: 887]

68- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَيَقُولُ: اللهُمَّ أَحِبُّمَا، فَإِنِي أُحِبُّمَا

68۔ سیدنا اسامہ بن زید بھان سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالی اللہ علی اور سیدنا اسامہ بن زید بھان مجھے اور سیدنا حسن بھان کو پکڑ کر کہتے: اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

# تحقيق وتحنسرت :

صحیح ابنخاری:3747]

# حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

# الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

# سيدناحمزه بن عبدالمطلب والثينة اورسيدنا عباس بن

# عبدالمطلب والنيزك فضائل

69- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عِبَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقَسِّمُ: لَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ} [الحج: 19]في علِيّ وَحَمْزَةَ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً، الْخُتَصَمُوا يَوْمَ بَدْرِ

69۔ قیس بن عبادہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا سیدنا ابو ذر وٹاٹنٹو قسم کھا کر کہتے تھے: کہ [قرآن کی] ہے آتر جمہ: بید دونوں اپنے اپنے رب کے بارے

تحقيق وتحت ريح:

[ صحيح ا بنخاري: 4477؛ صحيح مسلم: 3033]

# الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عباس بن عبد المطلب والثين كفضائل

70- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ

70۔ سیرنا عبداللد بن عباس بھا اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللہ اللہ مَلِی اللہ مَلِی اللہ مَلِی اللہ مَلِی عباس مجھ سے ہے اور میں ان سے ہول۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسنادهضعیف]

[مند الامام احمد: 1/300؛ سنن الترمذي: 3759؛ وقال حسن صحيح؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: 4 / 4 2 ، 3 2؛ المستدرك على الصحيحيين الطبقات الكبرى لابن سعد: 4 / 4 2 ، 3 2؛ المستدرك على الصحيحيين للحائم: 325،329/3؛ امام حائم بيشيد في الكوائم الكوائم الكوائم المناسكية المناسكي

نے ان کی موافقت کی ہے۔ یا درہے اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں عبدالاعلی بن عامرالثعلبی راوی جمہور کے نز دیک ضعیف ہے۔ ]

71- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَايُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَجْوَدُ قُرَيْشِ كَفًا وَأَوْصَلُهَا

71- سیدناسعد بن ابی وقاص و النفظ سے روایت ہے کہ رسول الله منا تیں ہے سیدتا عباس والله منا تیں ہے اللہ عباس بن عبد المطلب قریش کے سب سے زیادہ تنی اور اجھے خاندان کے ہیں۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[مند الامام احمد: 185/1؛ المعرفة والتاريخ للفسوى: 502/1؛ المعرفة الاوسط للطبر انى: 1947؛ المستدرك على الصحيحين للحاسم: 328،329،3 وصححه ابن حبان: 7052؛ والحاسم ووافقه الذهبي]

72. أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَمْرَ بْنِ مُسْلِمٍ، بْنِ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ عُمْرَ بْنِ مُسْلِمٍ،

إِلَى زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ حَصِينٌ: يَا زَيْدُ، حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا فَحَمِدَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا فَحَمِدَ الله، وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: " أَمًا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الله، وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: " أَمًا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الله، وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: " أَمًا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الله، وَقَعَظُ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: " فَمَا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ وَيَكُمُ الله فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، وَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، وَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، وَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ وَتَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُلَدِي، وَمَنْ أَخْطَأَهُ وَتَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَأَخْذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ " ثَلَاثُ مَرَّاتٍ قَالَ حَصِينٌ: فَمَنْ وَأَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّ نِسَاءَهُ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ: مَنْ هُمْ؟ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: آلُ عَلِيّ، وَآلُ عُقَيْلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ

72۔ یزید بن حیان سے روایت ہے کہ میں ،حسین بن سمرہ اور عمر بن سلیم سیدنا زید بن ارقم رفائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے حسین نے کہا: اے زید ہمیں وہ حدیث بیان کرو جو آپ نے رسول اللہ مُلَاثِیْتِهُم سے من علی اللہ مُلَاثِیْتِهُم بیانی آلیک حوض ] پر کھڑے ہوئے جے ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا: رسول اللہ مُلَاثِیْتِهُم بیانی آلیک حوض ] پر کھڑے ہوئے جے غدیر تم کہا جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کی اور وعظ ونصیحت کی پھر فر ما یا: اما بعد اے لوگو میں انسان ہوں قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا [موت کا فرشتہ ] آجائے اور میں [اس کی وعوت ] قبول کرلوں میں تم میں دو ہڑی چیزیں چھوڑ کرجار ہا ہوں ان دونوں میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں نور اور ہدایت ہے جوتم کرجار ہا ہوں ان دونوں میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں نور اور ہدایت ہے جوتم

میں اس کو مضبوطی سے تھام لے وہ ہدایت پر ہوگا جس نے اس میں غلطی کی اور اس کو ہول گیا تو وہ گر ابی پر ہوگا اور دوسری چیز میر سے اہلِ بیت ہیں ۔ میں تم کو اپنے اہلِ بیت ہیں ۔ میں تم کو اپنے اہلِ بیت کی مرتبہ آپ مالیڈی یا دولاتا ہوں، تین مرتبہ آپ مالیڈی نے یہ بات دہرائی حصین نے [سیدنا زید بن ارقم ڈالٹوئنے سے آ کہا: آپ مالیٹی آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ مظہرات ہی اور انہوں نے کہا: از واج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں تو انہوں نے کہا: از واج مطہرات بھی اہل بیت سے ہیں لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے ۔ حصین نے کہا: وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ سیدنا علی ڈالٹوئو کی آل ہیں۔ عقیل ڈالٹوئو کی آل ہیں۔

#### تحقيق وتحن ريج:

#### [محيح مسلم:2408]

73- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنُ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبِ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَسَقَّةً بُنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَسَلَّمَ مُغْضَبًا، وَأَنَا عِنْدَهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا، وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «مَا أَغْضَبَكَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ، إِذَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ، إِذَا لَكَوْنَا لِغَيْرِ ذَلِكَ تَلَاقَوْا بِوُجُوهٍ مُبْشَرَةٍ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرً وَجُهُهُ ثُمَّ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرً وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرً وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ: وَاللّهِ مَنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى قَالَ: وَاللهِ مُعَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرً وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ: وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ مَا لَالْهِ مَا لَمَا لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا يَوْلُونَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى اللهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا لَنَا وَلِهُ مُنْ مُ اللهُ الله

يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي، إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

73 ربیعت بن حارث سے روایت ہے کہ ایک دن سیدنا عباس بڑائیڈ رسول اللہ علیہ ہے یہ ایک دن سیدنا عباس بڑائیڈ رسول اللہ علیہ ہے یاس فصے کی حالت میں آئے ۔ میں آپ مٹائیہ ہے یاس تھا۔ رسول اللہ علیہ ہے یہ بی تو سیدنا عباس بڑائیڈ نے عرض کیا:

یارسول اللہ علیہ ہوتے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو برای خوش سے ملتے ہیں اور جب یارسول اللہ علیہ ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتے اس پررسول اللہ علیہ ہیں ہوتے ہیں اور خرمایا: اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ کی آپ مٹائیہ ہی جان ہے ۔ کی انسان کے دل میں ایمان نہیں داخل ہوسکتا جب سے مدہ میں کے دل میں ایمان نہیں داخل ہوسکتا جب سے دہ میں ایمان نہیں داخل ہوسکتا جب سے دی تو کو یااس نے مجھے نکلیف دی یقیدنا ہی جگہ ہوتا ہے۔

#### تحقيق ومحنسريج:

[اسناده ضعیف]

[مصنف ابن الى شيبة:108/12؛ سنن الترمذى:3758؛ وقال حسن الترمذى:3758؛ وقال حسن صحيح؛ اس كى سند ضعيف ہے۔ يزيد بن الى زياد داوى جمہور كنز ديك ضعيف اورس الحفظ ہے۔؛ البتہ صحيح مسلم [983] ميں [ان عم الرجل صنوابيه] كے الفاظ ثابت ہيں۔]

عَبْدُ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَبْرُ الْأُمَّةِ وَعَالِمُهَا وَتُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حبر الامت، عالم الامت اورتر جمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وللشيئا كے فضائل

74- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ هَاشِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ مَاءً فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: »الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ مَاءً فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: »مَنْ صَنَعَ ذَا؟ « قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: »اللهُمَّ فَقِبْهُ

74۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلِ اِلْقِیْقِ میت الخلاء میں داخل ہوئے۔ میں نے آپ مُلِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ میں داخل ہوئے۔ میں نے آپ مُلِ اللّٰ ال

#### تحقيق وتحتريج:

#### [ صحیح البخاری: 143؛ صحیح مسلم: 2477]

75- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِينِي الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ

75۔ سیدناعبداللہ بن عباس ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکھیں ہے میرے لئے دومر تنبیام کی دعافر مائی کہ اللہ مجھے حکمت [فہم دین] کی تعلیم عطافر مائے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[سنن الترمذي:3823؛ وقال حسن ]

76- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُومَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَدَّرِهِ وَقَالَ:اللهُمَّ عَلِمْهُ الْحِكْمَةَ صَدَّرِهِ وَقَالَ:اللهُمَّ عَلِمْهُ الْحِكْمَةَ

76- سیدنا عبداللد بن عبس را الله سے روایت ہے کہ رسول الله مَلْ الله مَلَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ نے مجھے اللہ اس کو حکمت [فہم دین] کی تعلیم عطافر ما۔

### تحقيق وتحتريج:

صحیح البخاری:3756]

# زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنازيد بن حارثه والثير كفضائل

77- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كَمَّ الْفَضَتْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَمَّ الْقَضَتْ عِدَّةُ زَنِنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا زَيْدُمَا أَحَدٌ وَثَقَ فِي نَفْسِي، وَلَا آمَنُ عِنْدِي مِنْكَ، فَاذْكُرْهَا عَلَيّ فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا هِي تَخْبِرُ عَجِينَهَا، فَلَمَّا رَأَيْهُا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْهُا طَهْرِي، وَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا وَسَلِّي مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا وَمَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أَوْامِرَ رَبِي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ

77۔ سیدناانس بن مالک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ سیدہ زینب ڈاٹٹا کی[سیدنا زید بن طائب کی سیدنا زید بن حارثہ بنائٹو کے طلاق دینے کے بعد ]عدت پوری ہوگئ تو رسول اللہ مُناٹٹو کا کہ

فرمایا: اے زید! اِن سے میراذ کر کروتو وہ اس کی طرف آئے وہ اس وقت اپنے آٹا کا خمیر کررہی تھیں [سیدنا زید بڑاتو کہتے ہیں] جب میں نے ان کو دیکھا کہ میرے دل میں ان کا مقام اس قدر آیا اور ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکا کیونکہ رسول اللہ سکا تیہ ہے ان کو یا دفر ما یا تھا تو میں نے ان کی جانب اپنے پیٹے موڑ کی اور میں نے اللہ سکا تیہ ہے ان کو یا دفر ما یا تھا تو میں نے ان کی جانب اپنے پیٹے موڑ کی اور میں نے کہا: اے زینب خوش ہوجا ور سول اللہ سکا تیہ ہی ہے جھے بھیجا ہے وہ آپ بڑا ہی کو یا دفر ما رہے ہیں۔ [یعنی آپ کو تکاری کا پیغام بھیجا ہے] تو انہوں نے کہا: میں ایسا ابھی کچھ نہیں کروں گی یہاں تک کہا ہے رب سے مشورہ نہیں کر لیتی۔ [یعنی میں پہلے استخارہ کروں گی یہاں تک کہا ہے رب سے مشورہ نہیں کر لیتی۔ [یعنی میں پہلے استخارہ کروں گی یہاں تک کہا ہے کہا کہا خوالی جگہ کھڑی ہوگئیں۔ ادھر سے قرآن کی این وہ آپ کے این بغیراجازت لئے تشریف لے آئے۔ کے این بغیراجازت لئے تشریف لے آئے۔

#### تحقيق وتحنري:

#### [صحیح مسلم:1428]

78- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، وَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَلْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَىًّ بَعْدَهُ

78 سیدنا عبداللہ بن عمر گان سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا کا اللہ کا ال

#### تحقيق وتحنسريج:

[صحیح البخاری:4469؛ 4469

79- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَهِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَهِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتْ تَقُولُ: مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَانَتْ تَقُولُ: مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْمُ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ قَالَ أَبُو عَلَيْمٍ عَبْدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدَاهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

79-سیدہ عائشہ ظاف سے روایت ہے کہ رسول الله طَالَیْقَا جب بھی سیدنا زید بن حارثہ طالنی کو بناتے اگروہ آپ مَالَیْقِا کم کے حارثہ طالنی کو بناتے اگروہ آپ مَالَیْقِا کم کے بعد زندہ رہتے تو نبی کریم مَالَیْقِا انہی کوخلیفہ بناتے۔

امام نسائی مینانی مینانی فرماتے ہیں:اس حدیث کی سند کے ایک راوی بہی کا نام عبداللہ ہے۔

#### تحقيق وتحسرت :

[اسناده حسن]

[ الطبقات الكبرىٰ لا بن سعد:46/3 مند الا مام احمد:227/6 منف ابن ا بي شبية:140/12،519/12 ؛ المستد رك على الصحيحيين للحائم:315/3 وقال: صحيح الا سناد]

# أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنااسامه بن زيد را النهاك فضائل

80- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِيَدِي وَيَدِ الْحَسَنِ فَيَقُولُ:اللهُمَّ إِنِي أُحِبُّمَا فَأَحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

80۔ سیدنا اسامہ بن زید ٹائنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیہ ہم جھے اور سیدنا حسن ٹائنو کا ہوں تو بھی ان سیدنا حسن ٹائنو کو کیر کر کہتے: اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

#### شحقيق وتحت ربج:

#### [صيح البخارى:3735]

81- أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَضَعُنَا ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ أَحِبَّهُمَا، فَإِنِي أُحِبُّهُمَا

81- سیدنا اسامه بن زید نظف سے روایت ہے که رسول الله منافقہ مجھے پکڑ کر ایک ران پر بٹھاتے پھر فر مایا کرتے: ایک ران پر بٹھاتے پھر فر مایا کرتے: اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر ما۔

#### تحقيق وتحضريج:

#### صحیح البخاری:6003]

82- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ طَعَنَ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدُ اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ زَيْدٍ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبْنِ زَيْدٍ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ حَقِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ حَقِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَكُوبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ لِللهِ اللهِ إِنْ كَانَ خَقِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَئُوبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ

82۔ سیدناعبداللہ بن عمر نگانینا سے روایت ہے [کدرسول اللہ مَالْتَیْقِیْمُ نے کسی قوم کا سیدنا اسامہ مُلْقِیْقِ کو امیر بنایا] تولوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا تو نبی کریم مَالْقِیْقِیْمَ کھڑے ہوئے لیس فر مایا: اگرتم ان کی امارت پر طعن کرتے ہوتو یقیناتم

اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔اللہ کی قسم بیٹخف امارت کا صحیح حقد ارہے یقینا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ (اسامہ) بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت قبول کرد کیونکہ یہ تمہار ابہترین ساتھی ہے۔

### تحقيق وتحنسرتج:

صحيح]

اس کی سند میں امام زہری پیشیا کی تدلیس ہے البتہ روایت سیح ہے۔انظر سیح ابخاری:6627 سیح مسلم:2426]

83- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ أُسَامَةً وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ وَنَكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارِتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلِ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَخَلِكُ بِأَيْهِمْ إِلَيًّ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَاهُ عَلْمُ مُ إِلَيًّ وَإِنْ كَانَ لَاهُ مِنْ جَيْرًا، وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَاهُ بْنَ عُمْرَيُحِدِثُ وَلِكُ اللهِ بْنَ عُمْرَيُحِدِثُ وَإِنْ كَانَ لَحَدِيثَ قَطُ إِلَّا قَالَ سَالِمٌ: فَمَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَيُحِدِثُ هَالًا الْحَدِيثَ قَطُ لِكُونَ لَلْمَارِهِ مَا حَاشًا فَاطِمَةً

83 ۔ سیدنا عبداللد بن عمر ٹی نیٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلا نیٹی نیٹ نے لوگوں کا

سیدنا اسامہ ڈٹائٹؤ کو امیر بنایا تولوگوں نے سیدنا اسامہ ڈٹاٹٹؤ کوعیب دارتھ ہرایا اوران کی امارت پراعتراض کیا تو نبی کریم مُٹاٹٹیٹٹم کھڑے ہوئے پس فرمایا: اگرتم ان کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔ پر طعن کرتے ہوتو یقینا تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔ اللّٰہ کی قسم شیخص امارت کا سیح حقد ارہے یقینا یہ جھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ (اسامہ) بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے ۔ لہذا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارا بہترین ساتھی ہے۔

تحقيق وتحضرتع:

[اسناده تيح]

[صحیح البخاری:6627 فیح مسلم:2426]

## زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا زيدبن عمروبن ففيل والثير كفضائل

84- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي أَسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ زَبْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ:مَا مِنْكُمُ الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي الْكَعْبَةِ وَهُو يَقُولُ:مَا مِنْكُمُ الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي وَكَانَ يَقُولُ: إِلْنِي إِلْهُ إِبْرَاهِيمَ، وَدِينِي دِينُ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ: وَذَكَرُهُ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ النّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ بَيْنِ عِيسَى

84۔ سیدہ اساء بنت الی بکر ڈھائنا سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا زید بن عمرو بن نفیل رٹھائنا کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ اپنی پیٹے مبارک لگائے فرمار ہے سے: آج اس دن میر سے علاوہ تم میں کوئی دین ابراہیم پرنہیں ہے۔اور مزید فرما رہے سے: میرا اللہ سیدنا ابراہیم علینا کا اللہ ہے ااور میرا دین سیدنا ابراہیم علینا کا دین ہے۔نی کریم مُلَاثِیناً سے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ مُلاثیناً نے فرمایا: روز قیامت وہ

اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ میرے اور عیسیٰ [علینیا] کے درمیان اکیلے ہی ایک امت ہوں گے۔

#### تحقيق وتحتريج:

[اسناده ميح]

[امام بخاری ﷺ نے اس کو مرفوع کے علاوہ معلق ذکر کیا ہے، سیجے ابخاری:3828]

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَهُوَ مُرْدِفِي إِلَى نُصُبِ مِنَ الْأَنْصَابِ فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ صَنَعْنَاهَا لَهُ حَتَّى إِذَا نَضِجَتْ جَعَلْنَاهَا فِي سُفْرَيْنَا، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ وَهُوَ مُرْدِفِي فِي يَوْمٍ حَارٍّ مِنْ أَيَّامِ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى الْوَادِي لَقِيَهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَحَيًّا أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَا لِي أَرَى قَوْمَكَ قَدْ شَنِفُوا لَكَ فَقَالَ: أَمَّا وَاللهِ إِنَّ ذَلِكَ لَبِغَيْرِ نَائِرَةٍ كَانَتْ مِنِّي إِلَيْهِمْ، وَلَكِنِّي أَرَاهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي هَذَا الدِّينَ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى أَحْبَارِ يَثْرِبَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَيُشْرِكُونَ بِهِ

قُلْتُ: مَا هَذَا بِالدَّيْنِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أَحْبَار خَيْبَرَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا بالدَّيْن الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى أَحْبَارِ فَدَكٍ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ فَقُلْتُ:مَا هَذَا بِالدَّيْنِ الَّذِي أَبْتَغِي، خَرَجْتُ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ أَيْلَةَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيُشْرِكُونَ بهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدَّيْنِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَقَالَ لِي حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الشَّامِ:أَنَسْأَلَ عَنْ دِينِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْبَدُ اللَّهَ بِهِ إِلَّا شَيْخًا بِالْجَزِيرَةِ؟ فَخَرَجْتُ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي خَرَجْتُ لَهُ» فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَنْ رَأَيْتَ فِي ضَلَالٍ إِنَّكَ تَسْأَلُ عَنْ دِينِ هُوَ دِينُ اللهِ وَدِينُ مَلَائِكَتِهِ، وَقَدْ خَرَجَ فِي أَرْضِكَ نَبِيٌّ أَوْ هُوَ خَارِجٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ارْجِعْ فَصَدِّقْهُ وَاتَّبِعْهُ وَآمِنْ بِمَا جَاءَ بِهِ، فَلَمْ أُحِسَّ نَبِيًّا بَعْدُ، وَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيرَ الَّذِي تَحْتَهُ، ثُمَّ قَدَّمْنَا إِلَيْهِ السُّفْرَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا الشِّوَاءُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْنَا: هَذِهِ الشَّاةُ ذَبَحْنَاهَا لِنَصْبِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لَا آكِلُ شَيْئًا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَا، وَكَانَ صَنَمَانِ مِنْ نُحَاسٍ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافُ وَنَائِلَهُ، فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ مَسَحْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمَسَّهُ وَطُفْنَا فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَأَمْسَّنَّهُ أَنْظُرُ مَا يَقُولُ: فَمَسَحْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمَسَّهُ أَلَمْ تُنْهَ قَالَ: فَوَالَّذِي أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ

عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلَمَ صَنَمًا حَتَّى أَكْرَمَهُ بِالَّذِي أَكْرَمَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ قَالَ: وَمَاتَ زَبْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ

85 - سیدنا زید بن حارثه را الله منافظ سے روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله منافظ الله میرے پیچھے سواری پر سوار ہو کر ایک بت کی جانب نظمے[قبل از نبوت]ہم [ قریش]نے اس بت کے نام پر ایک بکری ذرج کی اور اس کا گوشت بنایا جب وہ گوشت یک کرتیار ہوگیا تو ہم نے اس کو دستر خوان کے تھیلے میں ڈال لیا۔ پھررسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه میں سے تھا۔جب ہم وادی کے بلند مقام پر پہنچ تو وہاں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوگئ تو وہاں ان دونوں نے زمانہ جاہلیت کے انداز پر ایک دوسر ہے کوخوش آمديدكيا-تورسول الله مَا يُعْتِهِم ن ان كومخاطب موت موع فرمايا: ميرے خيال میں آ یے کی قوم آ یے کونفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو زید بن عمر و بن فیل نے کہا: اللہ کی قشم میری قوم کا مجھ سےنفرت کرنا میری طرف سے ان پرکسی فتنہ و برائی کے بغیر ہے۔لیکن میری رائے کےمطابق میری قوم گراہی پر ہے اور میں اس دین[حقه] کی تلاش میں نکلا ہوں بہال تک کہ میں یٹرب[مدینه منوره] کے بہودی علماء کے یاس آیا تومیس نے ان کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے یا یا۔ میں نے کہا: بیوہ وین نہیں ہے جس کی تلاش میں میں نکلا ہوں پھر میں وہاں سے چلا اورخیبر کے یہودی علاء کے پاس آیا تو میں نے ان کوبھی اللہ تعالی

ک عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے یا یا۔ میں نے وہاں تھی کہا: بیدہ دین نہیں ہےجس کی تلاش میں میں نکلا ہوں۔ پھر میں فدک کے یہودی علماء کے پاس آیا تو میں نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے یا یا۔ میں نے کہا: بیوہ وین نہیں ہے جس کی تلاش میں میں نکلا ہوں۔ پھر میں وہاں سے چلا اور ایلہ کے یہودی علماء کے یاس آیا تو میں نے ان کوبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے یا یا۔ میں نے وہال بھی کہا: بیروہ وین نہیں ہےجس کی علاش میں میں لکلا ہوں۔اس کے بعد مجھے شام کے علماء میں سے ایک عالم نے کہا: کیا تو ایک ایسے دین کی تلاش میں ہے کہ تو کسی کونہیں جانتا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہو گراس جزیرہ عرب میں ایک بوڑھا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے تو اس پر میں اس بوڑھے کے پاس آیااوراس سے میں نے اپنے آنے کی غرض وغایت بیان کی تواس نے کہا: جن جن لوگوں کوتو نے دیکھا ہےوہ سارے کے سارے گمراہ ہیں اورجس دین کی تلاش میں تو نکلاہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا دین ہے اور اس کے فرشتوں کا دین ہے۔ یقینا تیری سرز مین [عرب] میں ایک نبی ظاہر ہو چکا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے، جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے گاتم واپس چلے جاؤ اوراس نبی کی تصدیق کرو، اس کی پیروی کرواور جو کچھوہ [پیغام الہی ]لائے ہیں اس پرایمان لاؤلیکن اس کے بعد مجھے کوئی نی نہیں ملا۔ اس کے بعدرسول الله مَالْتِيَاتُ نے اپنے اونٹ کو بھما یا ، پھر ہم نے بکری کا بھونا ہوا گوشت ایک دستر خوان پران کو پیش کیا، تواس نے کہا: یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا: بیرہ مبری ہےجس کوہم [مرادمشر کین قریش ] نے فلاں بت پر ذرج کیا تھا،

انہوں نے کہا: بلاشبہ میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھاؤں گا پھر ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے اس وقت تانبے کے بنے ہوئے [صحنِ بیت اللّد میں ] اساف اور ناكله نامي دوبت نصب عض مين نے اور رسول الله مَاليَّ اللهُ إِلَيْهِمَا فِي الله كا ] طواف كياجب ميں ان كے ياس سے گزراتو ميں نے اس كو جھونے كى كوشش كى اس يررسول الله مَا الله مِن ال نے اپنے ول میں کہا: اب میں اس کوچھوتا ہوں بھلا دیکھتا ہوں کرسول الله مَا اَلْتَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اس يركيا فرمات إي من في ميرب كوچهوا، رسول الله مَا الله الله عَالَيْهِم في الله الله مَا الله الله الله مت ہاتھ لگا وَ کیاتم کورو کانہیں گیا؟ سیدنا زید بن حارثہ زلانٹڑ بیان کرتے ہیں: مجھےاس ذات کی قتم ہے جس نے آپ ظافیق کو اکرام سے نواز ااور آپ تافیق پراپن كتاب [قرآن كريم] كونازل فرمايا-رسول الله مَنْ النَّهِ الله عَلَيْمَ فِي الله عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَل نہیں لگا یا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ مَالِیکُمْ کوجس اکرام سے نواز ناتھا نواز دیا [یعنی نبوت عطافر مادی]اور آپ ناتین پراپن بیاری کتاب نازل فر مادی اور زید بن عمر و بن نفیل رسول الله مَالْتُواتِمُ کے نبی مبعوث ہونے سے قبل ہی فوت ہو كَّے ان كے بارے ميں رسول الله مَا لِيُقِيمُ نے قرما يا: زيد بن عمرو بن نفيل كل قيامت کے دن ایک امت کی حیثیت سے آئیں گے۔

#### تحقيق وتحسري:

[اسناده حسن]

[الآحاد والشاني لا بن ابي عاصم: 257؛ المعجم الكبيرللطبر اني: 86/5؛ مند

البز ار:1331؛ منداني يغلى:7212؛ دلائل النبوة للبيهقى:124/2؛ المتدرك على تصحيحين للحاكم:238/3؛ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

86- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ لَقِي رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ:إِنِّي لَا آكِلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَصْنَامِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، حَدَّثَ يَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

86۔ سیدناعبداللہ بن عمر ٹالٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَالْیَالِمُ کَی زید بن عمرو بن نفیل سے بلدح کے نثیبی حصہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ مَنَالِیَّالِمُ پرنزولِ وی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ مَنَالْیَالِمُ نے وہ دسترخوان [جو آپ کوقریش نے دیا تھا] جس میں گوشت تھا۔ اسے زید بن عمرو کے سامنے پیش فرما دیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا: تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذرج کرتے ہو میں آئیس نہیں کھاتا، میں ای جانور کا گوشت کھاتا ہوں جس پر [ذرج کے وقت] اللہ کانام لیا گیا ہو۔

شحقيق وتحنسرتج:

[محيح البخارى:3826]

#### سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا سعيدبن زيدبن عمروبن نفيل والثيئ كفضائل

87- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَصِينٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ فَقُلْتُ:أَلَا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ أَقَامَ خُطَبَاءَ يَشْتِمُونَ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا، أَشْهَدُ عَلَى النِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: أَوْقَدْ فَعَلُوهَا، أَشْهَدُ عَلَى النِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَصَدَقْتُ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيِّ، أَوْ وَسَلِّمَ عَلَى حِرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيِّ، أَوْ صَدِيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ قُلْتُ: وَمَنْ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةُ، وَالنَّرَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ، وَسَعْدٌ قُلْنَا:فَمَنِ الْعَاشِرُ؟ وَالنَّانَا:فَمَنِ الْعَاشِرُ؟

 سیدناعلی ڈاٹٹو کوسب وشتم کا نشانہ بنانے کے لئے خطباء مقرر کئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا: کیاواقع ہی انہوں نے ایسا کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نوجنتی ہیں اوراگر میں دسویں کے بارے میں بھی جنتی ہونے کی گواہی دوں تو یقینا میں سچا ہوں۔ ہم رسول اللہ مَالِیٰ اُلْمِیْ کے ساتھ اُحد پہاڑ پر شے تو وہ ملنے لگا تو نبی کریم مَالِیٰ اُلْمِیْ نے فر ما یا: اس سے اور دوشہید ہیں۔ میں نے پھر پوچھا وہ کون ہیں اس سے حراء رک جاؤ تجھ پر نبی ،صدیق اور دوشہید ہیں۔ میں نے پھر پوچھا وہ کون ہیں انہوں نے کہا] تو رسول اللہ نے فر ما یا: ابو بکر عمر، عثمان علی طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف سعد بن مالک دی اُللہ کے موجم نے پوچھا: دسویں کون ہیں؟ توفر ما یا: میں۔

# تختین و تخت ریخ دری در این نانی ابلری – 8190

صحیح]

[مندالامام احمه:187/1]

88- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنًا، يُحَدِّثُ يَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ

88۔ پیروایت حسین نے بھی ای سند کے ساتھ بیان کی ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

صحيح]

89- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَبْدٍ قَالَ: تَحَرَّكَ حِرَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ

89 سیرناسعید بن زید نگافتات روایت ہے کہ [ہم رسول الله مَافَقَقَا کے ساتھ اُحد بہاڑ تھے وہ ملنے لگاتو نبی کریم مَافَقَقَا کم نے فرمایا: آگای کے شل بیان کیا۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[مند الامام احمد: 1 / 7 8 1؛ زوائد فضائل الصحابة لعبدالله بن احمد: 84،254؛ مندالشاشی: 214؛ المتدرك علی الصحیحین للحا كم: 316/3:

90- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِي رَبَاحُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: " أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَإِنِي لَمْ أَكُنْ لِأَرْوِيَ عَلَيْهِ كَذِبًا بِمَا سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَرْوِيَ عَلَيْهِ كَذِبًا بِمَا سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَرْوِيَ عَلَيْهِ كَذِبًا يَسْأَلُنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ أَنَّهُ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلَيْ فِي الْجَنَّةِ، وَعَمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلَيْ فِي الْجَنَّةِ، وَعَمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلَيْ فِي الْجَنَّةِ، وَعَمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ فِي الْجَنَّةِ، وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِنْتُ أَنْ أُسَمِيّهُ لَسَمَيْتُهُ لَسَمَّيْتُهُ فَرَجً أَهْلُ الْجَنَّةِ وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ شِنْتُ أَنْ أُسَمِيّهُ لَسَمَيْتُهُ لَسَمَّيْتُهُ فَرَجً أَهْلُ

الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ التَّاسِعُ؟ قَالَ:نَاشَدْتُمُونِي بِاللهِ الْعَظِيمِ، أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاشِرُ

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده ميح]

[مصنف ابن الي شيبة :12،13،42/12؛ مندالا مام احمد: 187/1؛

سنن الي داؤد:4650؛ سنن ابن ماجة:133 ]

# أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا ابوعبيده بن جراح والثنة كفضائل

91- أَخْبَرَنَا قُتَلِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَبُو بَكُرٍ فِي بْنِ عَوْفٍ قَالَ: وَعَلَيٌ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ الْجَنَّةِ، وَعُلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَطَلْحَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَعَلَيْ بْنُ أَبِي وَقَالَ وَالْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَقَالَ وَقَالِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالَ وَقَالَ وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْحَالِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْمَالُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَالُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُولُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَالُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمِيْفِي وَالْجَنَّةِ وَالْمَالِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَالُ فَيْ الْجَنَّةِ وَالْمَالُ فَيْ الْجَنَّةِ وَالْمِي فِي الْجَنَةِ وَالْمَالِ فَيْ الْمَالِقَالِ فَيْ الْمُنْ الْمُ الْمُنَاثُ وَالْمُولُ فَيْ الْمِيْ الْمُنْ الْمُ الْمُعْمَانُ وَالْمَالِقَالِ الْمَلْعُلُهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ فِي الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ فِي الْمُنْ الْمُؤْمِ فِي الْمُنْ الْمُ الْمُؤْمِ فِي الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمه: 193/1 بسنن التريزي: 3747 بمندابي يعلى: 835؛

وصححه ابن حبان:7002]

92- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ فَدْيِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ عُمْرَبْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، زَمْعَةَ، عَنْ عُمْرَبْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَفْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمْرُ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيًّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبِيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَلِيًّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبِيرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَصَلْحَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: " فَعَدَّ هَوُلَاءِ التِسْعَةَ، ثُمَّ سَكَتَ عَنِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: " فَعَدًّ هَوُلَاءِ التِسْعَةَ، ثُمَّ سَكَتَ عَنِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: " فَعَدًّ هَوُلَاءِ التِسْعَةَ، ثُمُ سَكَتَ عَنِ اللهِ الْعَاشِرُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَنْشُدُكُ الله يَا أَبَا الْأَعْوَدِ، أَنْتَ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَنْشُدُكُ الله يَا أَبَا الْأَعْوَدِ، أَنْتَ الْعَاشِرُ قَالَ: إِذْ نَشَدْتُمُونِي بِاللهِ، أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ

92- سیدنا سعید بن زید نظافظ نے ایک جماعت میں حدیث بیان کی کہرسول اللہ مُلِیْقِیْلَ نے ارشاد فرمایا: دس آ دمی جنت میں ہیں۔ ابوبکرصد بی جنت میں، عمر فاروق جنت میں، غیر جنت میں، عثمان غنی جنت میں، خلیہ جنت میں، علی المرتضیٰ جنت میں، عثمان غنی جنت میں، عبدالرحن بن عوف جنت میں، ابوعبیدہ بن عبداللہ یعنی ابن جراح اور سعد بن ابی وقاص، اس طرح انہوں نے تو آ دمیوں کوشار کیا تو قوم نے کہا: کہا ہے۔

ابوالاعور ہم آپ ر النیئے سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا دسویں آپ ر النیئے ہیں تو فرمایا: اگرتم مجھے اللہ کی قسم دیتے ہوتو ( دسویں ) ابوالاعور جنت میں ہیں ۔

#### تحقيق وتحتريج:

[اسناده حسن]

[التاريخ الكبيرللجارى:273/5؛ فضائل الصحابة لاحمد بن صنبل:85؛ سنن التر مذى: 3748؛ معرفة الصحابة لا في نعيم الاصبها ني: 526، 55؛ المستدرك على الصحيمين للحائم:440/3]

93- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا أَسِمٌ، حَدَّثَنَا أَسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الْعَاقِبَ وَالْسَيِّدَ صَاحِبَيْ نَجْرَانَ أَتَيَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَا أَنْ يُلاعِنَاهُ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لَا تُلاعِنْهُ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا لَعَلَّنَا لَا نُفْلِحُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا لَهُ: فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا لَعَلَّنَا لَا نُفْلِحُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا لَهُ: نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ، فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ لِنَا أَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَة بُنُ الْجُرًاحِ فَلَمَّا قَفَى قَالَ: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ اللهُمُّةِ

نی ہوئے اگر دوران مبللہ انہوں نے ہم پرلعنت بھیج دی تو ہم اور ہماری نسل بھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ سکا ہے ہم کیا: [ہم آپ سے عرض کیا: [ہم آپ سے مبللہ نہیں کرتے ] ہم آپ کو وہ کچھ دینے کے لئے تیار ہیں جو آپ مطالبہ کرتے ہیں پس آپ ہمارے ساتھ کی امانت دار آ دی کو بھیجے دیں جو واقع ہی امین کہلانے کا حق دار آ دی کو بھیے لگے تو نبی کریم مثالی آپ نے فرمایا: اے ابو حق دار ہے تو صحابہ کرام سراٹھا اٹھا کرد کھنے لگے تو نبی کریم مثالی آپ نے فرمایا: اے ابو عبیدہ کھڑے ہو اور جو جو اور خوس والی جانے لگے تو آپ ساتھ کی المین ہے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

صحيح]

[الطبقات الكبرى لا بن سعد:412/3 مند الامام احمد:414/1 اسنن ابن ماجة: 6 1 1 ؛ اس ميس ابو اسحاق كى تدليس ہے ليكن بيه حديث صحيح ابنارى [4380] صحيح مسلم [2420/55] ميں سيدنا حذيفه را النظام سے ثابت ہے۔]

94- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: خَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَلَّى اللهِ صَلَّى قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِدُ وَهُمَا صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَجَثَا النَّاسُ فَقَالَ: قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحح البخاري:4381؛ 4382 مسلم:2420/55]

95- أَخْبَرَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيّ بْنِ نَصْرٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: مَمْعْتُ صِلَةً بْنَ زُفَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةً ذَكَرَ أَهْلَ نَجْرَانَ شَمِعْتُ صُدَيْفَةً ذَكَرَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَتُوا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ابْعَثْ عَلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا قَالَ: «لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ» فَاسْتَشْرَفَ لَهِا أَصِحًابُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَبَعَثُ أَبَا عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَبَعَثُ أَبَا عُبَيْدَةً

95 سیدنا حذیفہ بڑائیں سے روایت ہے کہ خجران کے چندلوگ نبی کریم مُنائیں آئے اور کہنے لئے اللہ اللہ اللہ فض کو بھیج دیں تو نبی کریم مُنائیں آئے اور کہنے لگے: ہمارے ساتھ ایک امانت دار خص کو بھیجنے والا ہوں جوواقع ہی امانت دار کہلانے کا حقدار ہے توصحابہ کرام سراٹھا اٹھا کردیکھنے لگے پس آ ب مُنائیں آئے سیدنا ابوعبیدہ بن جراح داللہ کو کھیجا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:3745؛ صحیح مسلم:2420]

96- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، فِي حَدِيثِهِ عَنْ بِشْرِبْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ خَالِدٍ: وَقَالَ أَبُو قِلَابَةً: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِيُلِ أَمَةٍ أَمِينٌ، وَإِنَّ أَمِيلَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينٌ، وَإِنَّ أَمِيلَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ فَي كُومَ اللهُ الل

#### تحقيق وتحنسرت :

#### [صحیح البخاری:3744؛ صحیح مسلم:2419]

97- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَنِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: «أَيُّ اللهُ رَبُولِ اللهِ مِن شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: «أَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَتُ: وأَمُ عُمْرُ، ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قُلْتُ:ثُمَّ مَنْ؟ فَسَكَتَتْ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قُلْتُ:ثُمَّ مَنْ؟ فَسَكَتَتْ أَبُو بَكِرٍ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قُلْتُ:ثُمَّ مَنْ؟ فَسَكَتَتْ أَبُو بَيْدِيهَ بَنُ الْجَرَّاحِ قُلْتُ:ثُمَّ مَنْ؟ فَسَكَتَتْ مَعْرَادُ مُعْرِبُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ؟ فَسَكَتَتْ عَرَالِهُ مِنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ مَنْ الْعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ الْعَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

جراح بْالنّْيَا- مِين نے پوچھا: پھركون ہيں تووہ خاموش ہوڭئيں۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده مجيح]

[مند الامام احمد: 6 / 8 1 2؛ سنن الترمذى: 7 5 6 3؛ سنن ابن ماجة: 102؛ وصححها بن فزيمة : 1241؛ وابوعوانة: 268/2]

98- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ؟ قَالَتْ:أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ؟ قَالَتْ:أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ قِيلَ لَهَا، مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قِيلَ لَهَا، مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ:أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى ذَا

98- ابن ابی ملیکه رئیانیا سے روایت ہے میں نے سیدہ عائشہ بی بیا سے سنا جب ان سے بو چھا گیا کہ اگر رسول اللہ مالیہ کی کوخلیفہ بناتے تو کس کو بناتے تو انہوں نے فرمایا: سیدنا ابو بکر رٹائٹ کو پھر پوچھا گیا سیدنا ابو بکر رٹائٹ کو پھر پوچھا گیا سیدنا عمر رٹائٹ کو پھر پوچھا گیا سیدنا عمر رٹائٹ کو پھر وہ خاموش ہوگئیں۔ ابوعبیدہ رٹائٹ کو پھر وہ خاموش ہوگئیں۔

تحقيق وتحت ربج:

[صحیح مسلم:2385]

# عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عبيده بن حارث والثين كفضائل

99- أخبرتا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَدٍ، عَنْ قَبْسِ بْنِ عُبَادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَدٍ، عَنْ قَبْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍ يُقْسِمُ قَسَمًا لَقَدْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْأَيَةُ {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِم} [الحج: 19] في علِيّ، وَحَمْزَةَ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بْنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بِنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بِي الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ بَنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ عَلَى بِنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اخْتَصَمُوا يَوْمَ بَدْدٍ عَلَى الْعُمْ وَمُ الْوَرُ رَبِي فَلْ الْحَدُ وَمُ الْمُ لَلْ الْحَدِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

#### تحقيق وتحنسرتي:

[صحيح البخارى:4744؛ صحيح مسلم:3033]

## عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا عبدالرحمن بنعوف والثين كفضائل

100- أَخْبَرْنَا قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: قَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَطُنْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبِيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ الْجَنَّةِ وَلَوْلَاكُ أَنْ اللهُ عَلْمَالُ اللهُ عَلَيْكِ لَلْهُ اللهُ الْهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُو

100- عبدالرحمن بن اخنس سے روایت ہے کہ سید ناسعید بن زید ڈاٹٹؤ نے کھڑے ہوکر بیان کیا کہ میں نے سنا رسول الله مُلٹٹٹٹٹ فرما رہے تھے: ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد جنت میں، عبدالرحمن بن عوف جنت میں اور اگر میں چاہوں تو نو ویں آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہا ہم نے گمان کیا کہ نو ویں آ دمی سے مرادان [سیدنا سعید بن

زید ٹاٹنؤ] کی اپنی ذات مبارک ہے۔

#### تحقيق وتحنسرت :

[اسناده حسن]

[مصنف ابن ابي هيبة :15/12؛ مندالثاثي :194،194،195؛ واخرجها بوداؤد:4649؛ والتريذي:3757؛ وقال حسن ]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَصِينٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ظَالِم قَالَ: خَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَسَبَّ عَلِيًّا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَبْدِ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:اثْبُتْ حِرَاءُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ وَعَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ. 101 ۔ عبداللہ بن ظالم سے روایت ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رٹائٹؤ نے خطیہ دیا اوراس میں انہوں نے سید ناعلی ڈاٹنڈ کوسب وشتم کا نشانہ بنا یا تو سید ناسعید بن زید ڈاٹنڈ نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول الله مَالْقَالِمُ سے سنا آپ مَالْقَالُمُ فرما رہے تھے: اے حراء رک جاؤ تجھ پرصرف نبی ،صدیق اورشہید ہیں۔اس[احد يهارُ ] يراس وقت رسول الله مَا يُعْتِهُم ،سيدنا ابوبكر،سيدناعمر،سيدناعثان،سيدناعلى ،سيدنا

طلحه، زبیر، سیدنا سعد بن ما لک، سیدنا عبدالرحن بن عوف اور سعید بن زید تفکیّا بیضے۔

تحقيق وتحنسرتا:

(82°5) عن نانی الله ی (82°5)

[مندالامام احمه:187/1]

102- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْجَرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فُلَانِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ سَعِيدَ بْنَ زَبْدِ قَالَ: «أُمَرَاؤُنَا يَأْمُرُونَنَا أَنْ تَلْعَنَ إِخْوَانَنَا، وَإِنَّا لَا نَلْعَهُمْ» وَلَكِنْ نَقُولُ: عَفَا اللهُ عَنْهُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنَّ يَكُونُ فِهَا وَيَكُونُ» فَقَالَ رَجُلَّ: لَئِنْ أَدْرَكْنَاهَا لَنَهْلِكُنَّ قَالَ: بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ قَالَ: ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَبْتُ عَلِيًّا لَمْ أُحِبَّهُ شَيْئًا قَطُّ قَالَ:أَخْبَبْتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أنشأ يُحَدِّثُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن، وَسَعْدٌ، وَلَوْ شِئْتُ عَدَدْتُ الْعَاشِرَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَالَ: اثْبُتْ حِرَاءُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِّيٍّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ

102 عبدالله بن ظالم سے روایت ہے کہ میں سیدنا سعید بن زید ر النفظ کے سامنے بیش انہوں نے کہا: ہمیں ہمارے حکمران میتم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر

لعن طعن کریں اور بلاشہ ہم ان پرلعن طعن نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ ہیں گے۔اللہ تعالیٰ فرمار ہے ان سے درگز رفر مایا۔ میں نے رسول اللہ علیٰ فی اس سا آپ علی اللہ علیٰ فرمار ہے تھے بعنظریب میرے بعد ایسے فتنے ہوں گے جن میں بوں بوں ہو گا ایک شخص آیا۔ اس نے سیدنا سعید بن زید ڈاٹٹو سے کہا کہ مجھے سیدنا علی ڈاٹٹو سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہوں نے کہا: تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سیدنا سعید نیاز فی کہ رسول اللہ مُلٹو ہوگئے ،سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عبدالرحن اور سیدنا سعد شائش آجرا میں ان کی این ذات برا سیدنا موں یعنی ان کی این ذات برا سیدا کر اور سیدنا سعد شائش آجرا کی این ذات برا سیدنا ہوں یعنی ان کی این ذات مبارک پھرآ پ مالٹو تو دسویں آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں یعنی ان کی این ذات مبارک پھرآ پ مالٹو تھی ہوں تو دسویں آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں یعنی ان کی این ذات مبارک پھرآ پ مالٹو تھی نے فرما یا: اے حراء رک جاؤ تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہیں۔

تحقيق وتحنسريج:

(8206) (Shihis (6028)

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:187/1؛السنة لا بن الى عاصم:1425؛ زوائد فضائل الصحابية لعبدالله بن احمد بن حنبل:84،254؛ مند الشاشى:214؛ المستد رك على الصحيمين للحائم:316/316/3]

# طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدناطلحه بن عبيدالله والله المالية

103- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَهُ، وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اهْدِهُ فَمَا عَلَيْكِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ

103- سیدنا ابوہریرۃ ہلاتھ سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَاتِیَاتِم ،سیدنا ابو بکر،سیدنا عمر،سیدنا علی ،سیدنا عثمان ،سیدنا طلحہ اورسیدنا زبیر ہوَ اَلَّیْنَا عَالِی اسیدنا عثمان ،سیدنا طلحہ اورسیدنا زبیر ہوَ اَلْتُنَا عَالِی الله مَلَاتِیَاتِهُم نے فرمایا: اے احدرک جاوئتھ پرصرف نبی ،صدیق اور شہید ہیں۔

شخقيق وتحنسر بج:

[صحیحمسلم:2417]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَصِينٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلًا فِيمَا بَيْنَهُ وَيَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْن ظَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ أَقَامَ مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ خُطَبَاءَ يَتَنَاوَلُونَ عَلِيًّا فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدَ بْنَ زَبْدٍ فَقَالَ:أَلَا تَرَى هَذَا الظَّالِمَ الَّذِي يَأْمُرُ بِلَعْنِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ قُلْتُ مَنِ النِّسْعَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ عَلَى حِزاءٍ: اثْبُتْ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ قَالَ: وَمَنِ التِّسْعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبُيرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن قُلْتُ: مَنِ الْعَاشِرُ قَالَ:أَنَا ﴿ اللَّهُ ١٠٥٥ ٤٥٥٥ ٤ اللَّهُ ٤٥٥٥ 104 ) عبدالله بن ظالم سے روایت ہے کہ میں نے سنا سیدنا سعید بن زید واللہ بیان فرمارے تھے: جب سیدنا معاویہ ڈالٹو کوف پہنچ تو سیدنامغیرہ بن شعبہ ڈالٹو نے کھڑے ہوکرخطبہ دیا اور سیدناعلی ڈاٹٹؤ کی عیب جوئی کرنے لگے پس سیدنا سعید بن زید را النظانے میرا[عبداللہ بن ظالم کا] ہاتھ بکڑااور فرمایا: کیاتم اس ظالم مخص کی طرف نہیں و کیھتے جوہمیں ایک جنتی شخص پرلعن طعن کرنے کا تھم دے رہا ہے۔ میں نو کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں چنا نچہ اگر میں چاہوں تو دسویں آ دمی کے بارے میں بھی گواہی دے سکتا ہوں میں نے کہا: وہ کون ہیں؟ انہوں نے بیان کیا:

(8208) CSM13Lici

تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد: 187/1؛ زوائد فضائل الصحابة لعبدالله بن احمد: 84،254؛ مندالشاشي: 214؛ المنتد رك على الصحيحيين للحائم: 316،317/3

## الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناز بيربن عوام طالفيئ كفضائل

105- أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ عَدِي قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: لَا إِخَالُهُ يُتَهَمُ عَلَيْنَا قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ رُعَافٌ سَنَةَ الرُّعَافِ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَخْلِفُ فَقَالَ: فَقَالُوا: الزُّبِيْرُ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ وَالَّذِي فَقِيلَ لَهُ: اسْتَخْلِفُ فَقَالَ: فَقَالُوا: الزُّبِيْرُ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنْ كَانَ لَأَخْبَرَهُمْ وَأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

105 مروان سے روایت ہے کہ عام الرعاف میں ایک مرتبہ سیدنا عثان بڑائن کی ایک مرتبہ سیدنا عثان بڑائن کی ایک مرتبہ سیدنا عثان بڑائن کی ایک سے بہت نون لکلا [جس کوکسیر کہاجا تا ہے، یہاں تک کہ وہ زندگی سے نا امید ہو گئے ] تو ان سے کہا گیا: کسی کو اپنا خلیفہ بنا جا کیں ۔ انہوں نے [مطالبہ کرنے والے آدی کو ] کہا: [لوگ کیا کہتے ہیں اس آدمی نے کہا] لوگوں کی رائے یہ ہے: سیدنا زیر بڑائن کو بنادیں توسیدنا عثان بڑائن نے فرمایا: کیوں نہیں، اس ذات کی قشم جس کے زبیر بڑائن کو بنادیں توسیدنا عثان بڑائن نے فرمایا: کیوں نہیں، اس ذات کی قشم جس کے

ہاتھ میں میری جان ہے۔میری رائے کے مطابق وہ سب سے بہتر اور نبی کریم مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔

#### تحقيق وتحتري:

#### [صحيح البخارى:3717]

106- أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَرِ بْنِ صِيَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ رَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، فَذَكَرَ مِنْ عَلِيٍّ بْنَ رَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، فَذَكَرَ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي وَعَلِيٌ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْرَبْيُرُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو

106 عبد الرحن بن اخنس سے روایت ہے کہ سیدنا سعید بن زید ر النظاسیدنا مغیرہ بن شعبہ رائی النظامی النظام

(8210 - Olys)

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن الى هبية: 15/12؛ مندالشاشي: 192،194،195؛

واخرجها بوداؤر: 4649؛ والتريذي: 3757؛ وقال حسن، وسنده حسن]

107- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْقُومِ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِ نَبِي حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيًّ الزُّبَيْرُ

107- سیدنا جابر و این سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْ اَلَّمَ اَلِیْ اَللہ طَالِیْ اِللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:2761؛ صحیح مسلم:2415]

108- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِسَامٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزُّبِيْرُ هُوَ ابْنُ عَمَّتِي، وَحَوَادِيًّ مِنْ أُمَّتِي

108- سیرنا جابر ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیۃ نے فر مایا: زبیر میرا پچیا زاد بھائی ہے اور میری امت میں میراحواری ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [اسناده مجيح]

[مسندالامام احمد:314/3؛مصنف ابن الى شبية: 92/12

109- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْزُبِيْرِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْأَخْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً مَعَ النِّبِيْرِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْأَخْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً مَعَ النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ، فَإِذَ أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى قُرَيْطَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ: لَهُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ: أَوَهَل مَرَّيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ: لَهُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ: أَوَهَل رَأَيْتُنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُونِهِ فَقَالَ: فِلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُونِهِ فَقَالَ: فِلَاكَ أَبِي وَمُعْلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُونِهِ فَقَالَ: فِذَاكَ أَبِي جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُونِهِ فَقَالَ: فِذَاكَ أَبِي وَأُمِي

109 سیدنا عبداللہ بن زبیر ٹھا سے روایت ہے غزوہ احزاب کے موقع پر مجھے اور عمر و بن سلمہ کوعورتوں میں چھوڑ دیا گیا[ کیونکہ بید دونوں حضرات ابھی بچے تھے ] میں نے اچا تک دیکھا کہ سیدنا زبیر ڈھا تھا اپنے گھوڑ سے پر سوار ہوکر بنو قریظہ کی طرف آ جارہے ہیں دویا تین مرتبہ ایسا ہوا پھر جب میں دہاں سے دالی آیا تو میں نے عرض

کیا: اباجان میں نے آپ کوئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا ہے انہوں نے کہا: کیا واقع بیٹا تم نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: بی ہاں، انہوں نے کہا: رسول الله مالی تا تا تا تھا ہے کہا: رسول الله مالی تھا نے فر ما یا تھا: کون ہے جو بنو قریظہ کی طرف جا کران کی [نقل وحرکت کی ] اطلاع میرے پاس لا سکے اس پر میں وہاں گیا اور خبر لے کروا پس آیا۔ آپ مالی تھی نے [فرط مسرت پس ایس کا ایک ساتھ ذکر کر کے فر ما یا: میرے ماں باپ تم پر قربان میں۔

### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3720 بمیح مسلم:2416]

110- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَأُمِي أَبِي وَأُمِي

110- سیدنا زبیر بڑاٹھئاسے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْقَالِمَا نے بنوقریظ کے دن میرے لئے اپنے والدین میرے والدین میرے لئے اپنے والدین قربان ہوں)
قربان ہوں)

#### تحقيق وتحنسرتى:

[صحیح ابخاری:3720؛ صحیح مسلم:2416]

## سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا سعدبن ما لك رئالين كفضائل

111- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُونِهِ يَوْمَ أُحُدٍ

111- سیدناسعد ٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْقِ اُلم نے جنگ احد کے دن میرے والدین میرے والدین قرمایا تم پرمیرے والدین قربان ہوں)

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح ابنخاری:3725 بھیج مسلم:2412]

112- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَأَخْبَرَنَا عَلِيًّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ

الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: ازم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ قُتَيْبَةُ: وَهُوَ يُقَاتِلُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ ارْمِ

112- سیدناسعد رفائظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْقِ اَلَّمَ بِرَمِیرے والدین میرے لئے اللہ علیہ والدین میرے والدین میرے اللہ ین کو ایک ساتھ جمع کیا۔ (یعنی فرمایا تم پرمیرے والدین قربان ہوں) اور آپ فرماتے ہے: [اے سعد] تیر چلاؤ تجھ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔

امام نسائی سینی فراتے ہیں: اس حدیث کی سند میں تنبیہ وہ بھاتل ہے اور قتیب نے ادم[تیرچلاؤ] کے لفظ کا ذکر نہیں کیا۔

### تحقيق وتحنسرت ي

#### [صحیح ابنخاری:4057 صحیح مسلم:2412]

113- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ مَا قَدِمَ الْمُدِينَةَ يَسْهَرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ:لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا فِي أَوَّلِ مَا قَدِمَ الْمُدِينَةَ يَسْهَرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ:لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا سَعْدٌ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، قَالَتْ:وَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدٌ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، قَالَتْ:وَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

113- سیرہ عاکشہ نگانا سے روایت ہے کہ مدید منورہ کینچنے کے بعد ابتدائی ایام میں ایک رات رسول اللہ طاقی ہم جاگتے رہے تو فرمایا: کاش آج کوئی نیک انسان میری حفاظت کرتا پس ہم ابھی یہ باتیں کربی رہے سے کہ ہم نے ہتھیار کی آوازش ۔ رسول اللہ طاقی ہم نے مرمایا: یہ کون ہے؟ عرض کیا: میں سعد بن مالک ہوں ۔ رسول اللہ طاقی ہم خاطر آیا ہوں اس کے بعدرسول اللہ طاقی ہم سوگئے۔

#### تحقيق وتحنريج:

#### [صحیح البخاری:7321: صحیح مسلم:2410]

114- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنِّي اللهِ لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

114- قیس بن سعد ر النفظ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن مالک والنفظ فرمارہ سے اللہ علیہ میں تیر پھینکا ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:3728: صحیح مسلم: 2966]

115- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: خَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

قَالَ:أَبُو بَكُرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبِيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَيِّيَ التَّاسِعَ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَيِّيَ التَّاسِعَ لَسَمَّيْتُهُ، أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاشِدُ الْعَاشِدُ

115 سیدنا سعید بن زید خاش سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ طالعی بنت میں ،علی جنت میں ، طلحہ جنت میں ، زبیر جنت میں ،عبدالرحمن بن عوف جنت میں ،سعد بن ما لک جنت میں اور سعید بن زبیر جنت میں ۔اوراگر میں چاہوں تونو ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں [ تو میں اور رسول اللہ منافیقی کوشامل کر کے دس پورے ہو جاتے ہیں ۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن الى هيية :15/12؛ مندالشاشي:192،194،195؛

واخرجها بوداؤد: 4649؛ والترمذي: 3757؛ وقال حسن، وسنده حسن]

116- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: نُزِّلَ فِيَّ سُفْيَانُ، عَنْ الْمُعَدِ قَالَ: نُزِّلَ فِيَّ وَفِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمُ ابْنُ

مَسْعُودٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ طَرَدْتَ هَوُلَاءِ السِّفْلَةُ عَنْكَ، هُمُ الَّذِينَ يَلُونَكَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ} [الأنعام:52]يُرِيدُونَ وَجْهَهُ إِلَى قَوْلِهٍ {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام:53]

116 سیدنا سعد رئانی سے روایت ہے کہ بیآ یت میرے اور ان چھ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کے جن میں عبداللہ بن مسعود رٹانی کھی تھے، تو [کفار مکہ نے بی کریم مٹائی ہوئی ہے کے جن میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول، یہ کم تر لوگ جو آ ب کے پاس آتے جاتے ہیں ان کو اپنے پاس سے دور کردوتورسول اللہ مٹائی ہوئی ول میں کوئی بات کررہ سے کہ اللہ تعالی نے ان آیا ہوئی وشام اپنے رب کی عبادت آیات کونازل فرمادیا، [ترجمہ: ان لوگول کونہ تکا لئے جو جو جو مثام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اس کی رضا کا قصدر کھتے ہیں ] اس مقام سے لے کر اللہ تعالی کے اس فرمان تک [ترجمہ: کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی شکر گزاروں کوخوب جانتا ہے اس فرمان تک [ترجمہ: کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی شکر گزاروں کوخوب جانتا ہے]

شحقيق وتحت ربج:

[صحیحمسلم:2416]

## سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ سَيِّدُ الْأَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## قبیلہاوس کے سردارسیدنا سعد بن معاذر ٹاٹھؤ کے فضائل

117- أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أَتِي سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِ حَرِيرٍ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْنَادِيلُ سَعْدٍ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا

117- سیدنا براء بن عازب و النظائے سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ سَالَیْقِ اللهِ مَالِیْقِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مِن مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مِن مَاللهِ مَن مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مَن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مَن مَاللهِ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مَن مَاللهِ مِن مَاللهِ مَن مَاللهِ مِن مَاللهِ مَن مَاللهِ مِن مِن مَاللهِ مِن مَالِمُ مِن مَاللهِ مِن مَاللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَا مُن مِن مَالمُن مِن مَاله

### شخقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3802 صحیح مسلم:2468]

118- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، مَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ: " نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ: " نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حَكَمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَادٍ فَلَمًا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمُسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ:قُومُوا إِلَى سَيِدِكُمْ ثُمَّ وَسُلَّمَ لِلْأَنْصَارِ:قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ ثُمَّ وَسُلَّمَ لِلْأَنْصَارِ:قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ ثُمَّ وَلَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ:قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكُمِكَ قَالَ: ثَقَتَّلُ مُقَاتِلَهُمْ، وَتُسْبَى ذُرِيَّةُمْ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ الله وَرُبَّمَا فَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ الله وَرُبُمَا قَالَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ الله وَرُبُمَا قَالَ النَّيْ يُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ الله وَرُبُمَا قَالَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ الله وَرُبُمَا قَالَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ الله وَلَاكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ الله وَرُبُمَا قَالَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ الله وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَيْتِ وَسَلَّمَ يَعْمَالُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَيْتُ بُولُونُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: قَطَيْتُ لُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

### شخقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3804 بسیح مسلم:1768]

119- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم، عَنْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا، حَكَمَ عَلَى بَنِي قُريْظَةً: أَنْ يُقَتَّلَ مِنْهُمْ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُواسِي، وَأَنْ تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَأَنْ تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَأَنْ تُسْبَى مَنْ أَمُوالُهُمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَقَدْ حَكَمَ فِهِمْ حُكْمَ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ

119 عامر بن سعد رفائن سے روایت ہے کہ جب سیدنا سعد بن معافر رفائن نے بنو قریظہ کے بارے میں بی فیصلہ صاور فرمایا: کہ ان میں جس شخص کے زیرِ ناف استرا استعال کیا گیا ہے [ یعنی بالغ ہے ] اس کوئل کر دیا جائے ؛ ان کے بچوں کوقیدی بنالیا جائے اور ان کے مال کونسیم کرلیا جائے جب ان کا بیفیطہ نبی کریم مُن الی اللہ تعالی کیا تو آ پ نے فرمایا: بلاشبتم نے وہی فیصلہ کیا جوسات آسانوں کے او پر اللہ تعالی نے فیصلہ کیا تھا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

#### [مندعبدبن حميد:149؛ مندالبر ار:1091]

120- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ وَهُوَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ وَهُوَ يُدْفَنُ: إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ الصَّالِحَ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

#### شحقيق وتحنسر بج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:327/3؛ المجم الكبير للطبر انى:11/6؛ المعدد رك على الصحيحين للعام :206/3؛ وصححه الناده الحاكم ووافقه الذهبى] الصحيحين للعاكم :206/3، وصححه الناده الحاكم ووافقه الذهبى] - 121 - أَخْبَرْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اهْنَزَ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اهْنَزَ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

121 - سیدنا ابوسعید رٹائٹئا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مٹائٹیٹا فرمار ہے تھے: سعد بن معاذکی موت سے اللہ کاعرش ال گیا۔

#### تحقيق وتحسرتج:

[اسناده سجيح]

[مندالامام احمد: 24/3؛ الطبقات الكبرى لا بن سعد: 434/3؛ مصنف ابن ابی هیبة: 41/14، 41/12، 142/12؛ مند ابی ابن ابی هیبة: 41/14، 11/12؛ 142/12؛ مند عبی الحجین للحام الکبیرللطبر انی: 10/6؛ المستد رک علی الصحیحین للحائم: 227/3؛ تاریخ اصبهان لا بی نعیم الاصبها نی: 274/2؛ وقال الحائم: حیح علی شرط مسلم ووافقه الذہبی \_وفی الباب عن جابر عند البخاری: 3803؛ ومسلم: 2466؛ وعن انس عند مسلم: 2467؛

## سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## فببلة خزرج كيسر دارسيد ناسعد بن عباده والثنيُّ كفضائل

122- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَدَّتُنَا خَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً} [النور: 4]قَالَ سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ أَنَا رَأَيْتُ لَكَاعِ قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ، لَا أَجْمَعُ الأَرْبَعَةَ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرُ حَاجَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ

122 سیدنا عبدالله بن عباس تُظَفِّنا ہے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی [
جولوگ پاک دامن عورتوں پرتہمت لگا نیں پھر چارگواہ پیش نہ کر سکیں ] تو سید نا سعد
بن عبادہ رُٹائِنَا نے عرض کیا: یارسول الله مُٹائِنَائِنَا بیآیت آپ پرائی طرح نازل ہوئی
ہے [ یعنی اس کاحکم اس صورت میں ہے ] کہ میں ایک بے حیا عورت کے دانوں میں
کسی مردکود یکھوں، مگر میں چارگواہ نہ لاسکوں یہاں تک کہ دوسرا آ دمی بھی اپنی حاجت
بوری کر لے تو اس پررسول الله مُٹائِنَائِنا نے فرمایا: جوتمہا راسردار کہدر ہا ہے اس کوسنو۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده حسن]

[سنن ابي داؤد: 6 5 2 2 مند الطيالي: 7 6 6 2؛ مند ابي يعلى:

2740،2741؛ ومختم الكبيرللطبر اني:82،83/18؛ واخرجه بخو ومختفر البخاري:4747]

## ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا ثابت بن قيس بن شاس را النائز ك فضائل

123- أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الحجرات: 2]قَالَ: قَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ:أَنَا وَاللهِ الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَضِبَ عَلَيَّ فَحَزِنَ، وَاصْفَرَّ، فَفَقَدَهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهُ ﴿ فَقِيلَ: يَا نَبَيَّ اللهِ، إنَّهُ يَقُولُ: " إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِنِّي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَالَ: «فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرنَا، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

123 - سیرنا انس بن ما لک ڈاٹھ سے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی [ اے ایمان والوائی آ وازیں نی کی آ واز سے بلندمت کرواوران سے اونچی آ واز سے بات مت کرو جیسے آ پس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایبا نہ ہو کہ تمهارے اعمال برباد کر دیئے جائیں اور تمہیں خبرتک نہ ہو] اس پرسیدنا ثابت بن قیس رٹاٹٹئے نے کہا: یہ تو میں ہول کہ نبی کریم مُلاٹٹیٹا کے آگے اپنی آ واز کواونیا کرتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر غصے کا اظہار کیا ہے تو اس پر وہ غمز دہ ہوئے اوران کا رنگ زرد ہو گیا۔ چنانچہ کئ دن تک نبی کریم مُلْ اَلْتُلَامِ نے اپنی مجلس میں ان کوغیر حاضریایا تو ان کے بارے میں دریافت کیا اس پرکسی نے عرض کیا: یا رسول الله مَثَاثِيْنَا وه بيه كہتے ہیں كه مجھے ڈر كەكهیں میں جہنمی نه ہوجاؤں كيونكه میں اپنی آ وازکونی کریم مَالِیْقِهِم کی محفل میں بلند کرتا ہوں توحضور نبی کریم مَالِیْقِهِمْ نے فرمایا:ان ہے کہو[ کہتم جہنی نہیں] بلکہ جنتی ہوا در فرمایا: وہ تو اہل جنت میں سے ایک ایسے آ دمی ہیں جو کہ ہمارے سامنے چلتے پھرتے ہیں۔

### تحقيق وتحنسريج:

#### [ميخيا بنخارى:4846؛ صحيح مسلم:119]

124- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ: نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ وَسُلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ: نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَوْلَادَنَا، فَمَا لَنَا؟ قَالَ: الْجَنَّةُ قَالَ: رَضِينَا

#### تحقيق وتحنسرت :

[استاده ميح]

[مندابی یعلی: 3772؛ مندالبز ار: 6864؛ المتدرك علی العیمین للحا كم: 260/3؛ وقال: صحیح علی شرط الشیخین ووافقه الذہبی]

## مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنامعاذبن جبل الثينك كفضائل

125- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: صَعْرُو بْنُ مُرَّةً أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَقْرِئُوا أَرْبَعَةً فَذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِلًا مَوْلَى أَبِي كُنْ مَنْ كَعْبٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

125۔ مسروق سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑا بھا کے پاس سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا بھا کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے ہمیشدان سے اس وقت سے مجت رہی ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ مُلِیْقَاتِهُم سے سنا کہ آپ مُلِیْقَاتِهُم فرمارہ سے میں نے رسول اللہ مُلِیْقَاتِهُم نے آن چار بندوں کے فرمارہ سے قرآن پردھوتو آپ مُلِیْقَاتُهُم نے [ان چار بندوں کے طور پر] سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا حذیفہ کے غلام سیدنا سالم، سیدنا اُبی بن کعب اور سیدنا معاذ بن جبل شکاتُهُم کا ذکر کیا۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3806 بھیج مسلم:2464]

## مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا معاذبن عمروبن الجموح والثين كفضائل

126- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَحْمَنِ قَالَ: عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرُلِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرُلِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرُاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ قَيْسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ سَهْلُ بْنُ بَيْضَاءَ قَالَ عَبْدُ الرَّجُلُ سَهْلُ بْنُ بَيْضَاءَ قَالَ عَبْدُ الرَّحُمْنِ كَذَا: قَالَ سَهْلُ بْنُ بَيْضَاءَ

126۔ سیدنا ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم طالیقی نے فرمایا: ابوبکر براے اجھے آدی بین، ابوعبیدہ بن الجراح برئے اجھے آدی بین، ابوعبیدہ بن الجراح برئے اجھے آدی بین، طاحت بن عمر و بن الجموح برئے بین، ثابت بن قیس بن شاس برئے اجھے آدی ہیں، معاذ بن عمر و بن الجموح برئے اجھے آدی ہیں اور سہل بن بیضاء برئے اجھے آدی ہیں اور سہل بن بیضاء برئے اجھے آدی ہیں۔ آدی ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:419/2؛ الادب المفرد للبخارى:354؛ السنة لا بن ابي عاصم: 1244؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 268/3، 263؛ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء لا بي نعيم: 42/9؛ واخرج سنن التر مذى: 795 وقال حسن والمستدرك على الصحيحين للحائم: 289،425/3؛ وصحح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ]

# حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا حارثه بن نعمان رالفيز كے فضائل

127- سیدنا اس بختا سے روایت ہے کہ سیدنا حارثہ بختان کی والدہ رسول اللہ مناقیق کی فدمت میں حاضر ہو کیں۔سیدنا حارثہ بختان غزوہ بدر میں ایک نامعلوم تیرلگ جانے سے شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ مناقیق آپ کوتو معلوم ہے کہ حارثہ کی میرے دل میں کس قدر محبت تھی۔اگروہ جنت میں ہیں تو اس پر معلوم ہے کہ حارثہ کی میرے دل میں کس قدر محبت تھی۔اگروہ جنت میں ہیں تو اس پر میں نواس پر میں نہیں روؤں گی ورنہ آپ مناقیق میں کہ میں [روروکر ابنا] کیا [حال] کرتی ہول تو آپ مناقیق نے ان سے فرمایا: بیوقوف ہوئی ہوکیا کوئی جنت ایک ہی ہے۔

جنتیں تو بہت ہی ہیں اور حارثہ فر دوسِ اعلی [ او نچے درجات والی جنت ] میں ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صيح البخارى:6567]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: انْطَلَقَ حَارِثَةُ ابْنُ عَمِّتِي نَظَّارًا يَوْمَ بَدْرِ مَا انْطَلَقَ لِقِتَالِ فَأَصَابَهُ سَهُمٌ، فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ عَمَّتِي أُمَّهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِي حَارِثَةً إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبْ، وَإِلَّا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّ حَارِثَةً فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى 128۔ سیدناانس بٹلٹنؤ سے روایت ہے کہ سیدنا حارثہ بٹلٹنؤغز وہ بدر کے موقع پر تیر دیکھ رہے تھے۔وہ ایک نامعلوم تیرلگ جانے سے شہید ہو گئے تھے سید نا حار شہ نگائینہ كى والده رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله الله من كيا: يا رسول الله مَنْ ﷺ اگرمیرا بیٹا حارثہ جنت میں ہے تو میں اس پرصبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے تواب کی امید کروں گی [اگراییانہیں ہے]ورنہ آپ دیکھیں کہ میں [روروکراپنا] كيا[حال] كرتى مول تو آب تالين ألم في ان سے فرمايا: اے حارشكى مال بلاشبہ جنتین تو بہت سی ہیں اور یقیناً حارثه فردوسِ اعلی [اونیج درجات والی جنت]میں

#### تحقيق وتحتريج:

#### [ميح البخاري:3982]

129- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قِرَاءَةٍ تُقْرَأُ فَقُلْتُ:قِرَاءَةُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: قِرَاءَةُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَالِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَاكَ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَاكَ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ مِنْ أَبَّرِ النَّاسِ بِأُمِّهِ وَاللَّفُظُ لَاسُحَاقَ

129 - سیدہ عائشہ بھی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْتَوَہِمُ نے فرمایا: میں نے خواب میں جنت دیکھی وہاں مجھے کسی قاری کی آواز آئی میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: بیحار شربی بن تعمان ہیں تورسول اللہ مَالِیَّتِوَہِمُ نے فرمایا: یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ وہ (حار شہ) سب سے زیادہ اپنی مال سے حسنِ سلوک کرنے والے تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسنادهضعیف]

[مصنف عبدالرزاق:20119؛ صندالامام احمد:151،166/6؛ وصححه الحاكم:208/3؛ ووافقه الذہبی، اس کی سند میں امام زہری مدلس ہیں جو کہ لفظ عن سے روایت کررہے ہیں۔ ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔]

130- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ لِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَمُوسَى قَالَا: لِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِي أَرَانِي فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَوْتَ رَجُلٍ بِالْقُرْآنِ فَقُلْتُ:مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ

130- سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیکہ اُسے فرما یا: میں نے خواب میں جنت دیکھی وہاں مجھے کسی قاری کی آواز آئی میں نے بوچھا میکون ہے؟ تو انہوں نے کہا: بیحارثہ بن نعمان ہیں تورسول اللہ مٹاٹیکہ انہوں نے کہا: بیحارثہ بن نعمان ہیں تورسول اللہ مٹاٹیکہ اُسے نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ نیکی ہے۔ کیکی ہے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده ضعیف]

خلق الا فعال العبادللبخاری: 547؛ اس کی سند میں امام زہری مدلس ہیں جو کہ لفظ عن سے روایت کر رہے ہیں۔ ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔]

# بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا بلال بن ابي رباح والثين كفضائل

131- أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُ أَنِي دَخَلْتُ الْجَنَّة، وَسَمِعْتُ خَشْفًا أَمَامِي فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا قَصْرٌ أَبْيَضُ بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ: لَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

131- سیدنا جابر بن عبدالله بن فلاسے روایت ہے کہ نبی کریم مظافیۃ اللہ اللہ بن میں ناجیہ اللہ بن فرمایا: میں خواب کی حالت جنت میں داخل ہواتو میں نے اپنے آ کے کھٹکھٹا ہٹ کوسنا۔ میں نے جبرائیل سے بوچھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ سیدنا بلال بنائی ہیں پھر مجھے گھر کے صحن میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی میں نے بوچھا: اے جبریل میکل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ عمر بن خطاب کا ہے۔

تحقيق وتحسرت :

[صحیح البخاری:3679 فیحیح مسلم:2457]

132 سیدنا ابو ہریرہ نگانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگی ایک نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال نگانی کو فرما یا: اے بلال تم مجھے اپناسب سے زیادہ امیدوالا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگ تیرے جوتوں کی آ جٹ سی ہے۔سیدنا بلال نگانی نے عرض کیا: میں نے اپنے نزویک اس سے زیادہ امید کا کوئی کا منہیں کیا کہ جب میں رات یادن کے کی وقت بھی وضوکیا ہے تو میں نے اس وضو کے نقل ضرور پڑھتا ہوں جتنی میری تقدیر میں لکھا گیا تھا۔

#### تحقيق وتحنسرتي:

[صحیح ابنخاری:1149؛ صحیح مسلم:2458]

133- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَئِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ عَنْكَ، فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ قَالَ: " وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا قَالَ:فَوَقَعَ فِي يَعْنِي نَفْسِهِ مَا شَاءَ اللهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ } [الأنعام: 52]وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ إِلَى {الظَّالِينَ} [الأنعام: 52] 133 ۔ سیرناسعد رٹائنڈ سے روایت ہے کہ ہم چھآ دمیوں کا گروہ نی کریم مٹائنٹی کے ساتھ تھا[مشرکین آپ سُلِیْقِیم کے پاس آئے]مشرکین نے کہا: آپ ان لوگوں کو ا پنے پاس سے ہٹا ہے بلاشبان میں ایسے ایسے لوگ ہیں [ یعنی وہ ان صحابہ کرا م کوحقیر بن مسعود ڈاٹنٹ ، قبیلہ ہذیل کا ایک آ دی اور سیدنا بلال ڈاٹنٹ مخصہ ان میں ہے دو کے نام میں بھول گیا ہوں اس وقت اللہ نے جو چاہا آ یے کے دل میں آیا[یعنی ان صحابہ كرام كواينے ياس سے ہٹايا جانا جانا جائے يانہيں] اور رسول اللہ دل ہى دل ميں كوئى بات كرر ہے تھے كماللدتعالى نے ان آيات كونازل فرماديا، [ترجمہ:ان لوگوں كونه نکالئے جو صبح وشام ایے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اس کی رضا کا قصد رکھتے ہیں ]اس مقام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک [ترجمہ: کیا یہ بات نہیں ہے کہاللّٰد تعالیٰ شکر گزاروں کوخوب جانتاہے]۔

تحقيق وتحثر ريج:

[صحیح مسلم:2413]

# أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنااني بن كعب ر النفر كفضائل

134- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيِ بْنِ كَعْبِ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّانِي قَالَ: سَمَّاكَ فَبَكَى

134- سیرنا انس تلافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگافی آب سیرنا أبی بن کعب تلافی سے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تمہمارے سامنے قرآن پڑھوں تو سیرنا أبی بن کعب نے عرض کیا: کیا اللہ نے میرانام لیا ہے؟ رسول اللہ مثل قبیل نے فرمایا: ہال میرے لئے تیرانام لیا ہے تو بین کرسیدنا أبی بن کعب بلافی [خوشی کی انتہا کی وجہ سے ] رونے لگ گئے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:4961؛ حصیم سلم:799]

135- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي اللهِ صَلَّى الْعَالِيَةِ وَقَرَأَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَى أُبِي وَقَالَ أُبِيِّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ قَالَ: أَو ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ قَالَ: أَو ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَبَكَى أُبِيٍّ قَالَ: وَلَا أَدْرِي شَوْقًا، أَوْ خَوْفًا

135 سیدنا انس نظفیٰ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابوالعالیہ کے سامنے قرآن پڑھا سیدنا ابی العالیہ کے سامنے قرآن پڑھا سیدنا ابی بن کعب کے سامنے قرآن پڑھا سیدنا ابی بن کعب نظفیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِیّقِین نے مجھے فرما یا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں ۔ میں نے کہا: اسی طرح میرا ذکر کیا گیا ہے ہے؟ ۔ تو رسول اللہ مُلَاثِیْقِ اللّٰ نے فرما یا: ہاں تو بیس کرسیدنا اُبی بن کعب رافیٰ اِن وَقَی کی انتہا کی وجہ سے ارونے لگ گئے ۔ میں نہیں جانتا کہ وہ خوشی سے روئے یا خوف

#### تحقيق وتحنسرتنج:

[اسناده حسن]

[المعجم الاوسط للطبر انى: 1679؛ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء لا بي نعيم الاصبها نى: 251/11؛ الاحاديث المخارة للضياء المقدى: 1147

136- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ الْفَجْرَ فَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ نَسِيتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا، أَوَ نُسِخَتْ؟ قَالَ:نُسِّيتُهَا

136 - عبدالرحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَلِیّقِهُمْ نے نماز فجر پڑھائی توایک آیت جھوڑ گئے تو آپ مُلَیّقِهُمْ نے فرمایا: کیاتم لوگوں میں ابی بن کعب ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب بڑا تھے مول گئے ہیں سیدنا ابی بن کعب بڑا تھے مول گئے ہیں ایس میں اس آیت کو بھول گئے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں؟ تو آپ مُثَالِقَةُمُمْ نے فرمایا: میں اس آیت کو بھول گیا تھا۔

### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده ميح]

[القراة خلف الامام للبخارى:193؛ مند الامام احمد:122/5؛ وصححه ابن خزيمة:1647]

### تحقيق وتحتريج:

#### [صحیحمسلم:2464]

138- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَبُو أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْحَمُ أُمِّتِي بِأُمِّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشْدُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَؤُهُمْ بَكْرٍ، وَأَشْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكُتِ اللهِ أَبِيُ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أَبِيُ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينًا، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِ أَمِهُ عَبِيْدَةً بْنُ الْجَرَاحِ

138 - سیدنانس را الله علی الله میری امت برسب سے میری امت برسب سے میری امن میں سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں اسب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں سب سے بڑے قاری الی بن کعب ہیں، علم میراث کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، حلال وحرام کو جانے والے سب سے بڑھ کرمعاذ بن جبل ہیں اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

## تحقيق وتحسرتع:

[اسناده سيح]

[مند الامام احمد: 1/182؛ مندالطيالي: 6 902؛ مشكل الآثار للطحاوى: 350،351/1؛ المتدرك على الصحيحين للحاكم: 422/3؛ اسنن الكبرى للبيبقى: 210/6؛ وصححه ابن حبان [7131] والحاكم]

## أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنااسيد بن حضير رفائفة كفضائل

139- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ اللهُ عَمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرًاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرًاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرو بْنِ الْجَمُوحِ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرو بْنِ الْجَمُوحِ

139- سیدنا ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹائٹٹ نے فرمایا: ابوبکر بڑے اچھے آدی بڑے اچھے آدی بیں، ابوعبیدہ بن الجراح بڑے اچھے آدی بیں، ابوعبیدہ بن الجراح بڑے آدی بیں اور عمر بیں، اسید بن حضیر بڑے اچھے آدی بیں، معاذ بن جبل بڑے اچھے آدی بیں اور عمر بن الجموح بڑے اچھے آدی بیں۔

### تحقيق وتحسر ريج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمد:419/2؛ الا دب المفرد للبخارى:354؛ السنة لا بن ابي عاصم: 1244؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 8/38/3، 233؛ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء لا بي نعيم: 42/9؛ واخرجة سنن الترمذي: 3795؛ وقال حسن والحائم: 289،425/3؛ وصححة على شرط مسلم ووافقة الذهبي ]

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ خَبَّابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بَيْنَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتُ أَيْضًا قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِهَا أَمْثَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فِي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتُ فَرَسِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرِ فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ فَقَرَأْتُ، فَكَانَ يَحْيَى قَربِبًا مِنْهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فِهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ الْمُلَائِكَةُ، كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ تَرَاهَا النَّاسُ لَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ

140 ۔ سیدنا ابوسعید خدری زلانفؤ سے روایت ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر رالنفؤاپن

تھجور کے کھلیان میں ایک رات قرآن کی تلاوت کررہے تھے کہان کا گھوڑا کودنے لگا اور وہ پڑھتے جاتے تھے اور پھر وہ کودتا تھا پھر وہ پڑھنے لگے تو اس نے پھر کودنا شروع كرديا ـ سيدنا اسيد الله المنتظ كہتے ہيں: ميں خوف زده ہو گيا كه كہيں سے اميرے بیٹے ] یجیٰ کو کچل نہ دے سومیں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔کیا دیکھا ہوں کہ ایک سائبان سامیرے سرپر ہے کہ اس میں چراغ سے روشن ہیں اور وہ اوپر کو چڑھ گیا يہاں تک كەمىں نے اس كو پھر نہ و يكھا۔ پھر ميں صبح رسول الله مَثَاثِيَةِ أَمَّى خدمت ميں حاضر ہوا عرض کیا: یا رسول الله مُثَالِقَةِ اللهِ مُثَالِقَة اللهِ مُثَالِقَة اللهِ مُثَالِقًا اللهِ مُثَالِقًا قرآن کی تلاوت کررہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا کودنے لگا تو رسول اللہ ﷺ خ فر ما یا: اے ابن حضیر پڑھتار ہتا انہوں نے عرض کیا: یارسول الله سَلَقَیْقِالِم میں پڑھتا گیا پھروہ کودنے لگا۔پس آپ مُنگِنتِهُم نے فرمایا: اے ابن حضیر پڑھتا رہتا، انہوں نے عرض کیا: یارسول الله ملگیولی میں پڑھتا رہا مگر میں پڑھ رہا تھا کہ میرا بیٹا بھی قریب تھا تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ ہی [ گھوڑا] کہیں اس کو کچل ہی نہ دے اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان سامیر ہے سر پر ہے کہ اس میں چراغ سے روثن ہیں اوروہ او پر کو چڑھ گیا یہاں تک کہ میں نے اس کو پھرندد یکھا۔ تب رسول الله مَثَاثَةَ اَتِهُمُ نے فر مایا: پیاللد کے فرشتے تھے جوتمہاری تلاوت من رہے تھے اگرتم تلاوت کرتے کرتے صبح کردیے تولوگ ان[فرشتوں] کودیکھتے اور وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہتے۔

محقيق وتحتريج:

[صحیح البخاری:5018 بیخ مسلم:796]

## عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيرناعبادبن بشر وللفئة كفضائل

141- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ كَانَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، فَأَضَاءَتْ عَصَا أُحَدِهِمَا، فَجَعَلَا يَمْشِيَانِ بِضَوْيُهَا، فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَاءَتْ عَصَا الْآخَرِ

تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3805]

### جُلَيْبِيبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا حُلَيبِيب رَنْالِينَ كَ فَصَائِلَ

142- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةً بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ الْعَدُوّ عَنْ أَبِي بَرْزَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ الْعَدُوقَ فَقَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَدْنَا فُلانًا وَفُلانًا فَقَلَانَا فَقَلَانَا هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ فِي الثَّانِيَةِ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: لَكِيِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، انْطَلِقُوا فَالْتَمِسُوهُ فِي الْقَتْلَى فَإِذَا هُوَ قُتِلَ إِلَى جَنْبِهِ مَلْ بَعْهُ، قَدْ قَتَلَهُمْ مُمَّ قَتَلُوهُ فَأْتِي النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ، قَدْ قَتَلَهُمْ مَمَّ قَتَلُوهُ فَأْتِي النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْمُ فَعْدُ مِنْ مَعْ مَعْ مَعْ فَقَالَ: هَذَا مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، وَمَالَ مَنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، وَمَلَّهُ عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى صَاعِدِهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَ النَّبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَهُ عَلَى سَاعِدِهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَا سَاعِدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَهُ عَلَى الله عَلَى الله عُلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى صُورَلَهُ، وَدُفِنَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غُسُلًا

142 - سیرنا ابو برزه طاشئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالع الله کا [ایک

مرتبه ] وشمن سے آمنا سامنا ہوا تو آپ سالی اللہ نے فرمایا: تم میں سے کوئی می تونہیں ہوا۔لوگوں نے عرض کیا: ہاں فلال فلال شخص کم ہو گیا ہے۔ پھر آ یہ مَالِیْ اَلَهُمْ اِنْ فر ما یا: تم میں سے کوئی گم تونہیں ہوا۔لوگوں نے عرض کیا: ہاں فلاں فلال شخص کم ہو گیا ہے۔ پھرآ پ سا اللہ نے فرمایا جم میں سے کوئی کم تونہیں ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا: كوئى نہيں [يعنى اب بورے ہيں] - پھرآپ مَالْيَقَامُ نے فرمايا: ميں جليبيب كونهيں دیکھتا۔لوگوں نے ان کومردوں میں تلاش کیا تو ان کی لاش مبارک سات لاشوں کے یاس یائی جن کوسیدنا جلیبیب والشؤنے ماراتھا وہ ان سات کو مار کر شہید ہوئے تھے۔رسول اللہ مُنافِقِتِهُمُ ان کے پاس آئے اور وہاں کھٹرے ہو کر پھر فر ما یا: بیہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اس نے سات آ دمیوں کو مارا پھراس کوشہید کیا گیا۔ یہ مجھ ہے ہے اور میں اس سے ہول اس نے سات آ دمیوں کو مارا پھراس کوشہید کیا گیا \_اس بات كوآپ مُلْقِيقِهُا نے دومرتبہ دہرایا پھرآپ مُلَّقِقِهُمْ نے ان كواپنے دونوں ہاتھوں پررکھا اور صرف آپ مَنْ النَّهُ اللّٰم ہی نے اٹھایا اس کے بعد قبر کھدوائی اور فن کر دیے گئے[راوی نے اعسل کاذکر نہیں کیا۔

تحقيق وتحت ريج:

[صحیح مسلم:2472]

# فَضْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عبدالله بن حرام والثين كفضائل

143- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي سَمِعْتُ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قَتِيلًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ أُخْتُهُ تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمُلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَى رُفعَ 143 - سيدنا جابر رَثَاثِرُ على اللهِ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَمَ عَلَيْهُ وَلِيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَ

عقيق وتحنسرت

[صحیح البخاری:2816؛ صحیح مسلم:2471]

فَضْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا جابر بن عبدالله بن عمر وبن حرام وللفيناك فضائل

144- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ اللهِ صَمَّادٌ قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مُرَّةً لَيْلَةَ الْبَعِيرِ

144- سیدنا جابر بن عبداللہ نظف سے روایت ہے کہ اون والی رات نی کریم مالی آئی نے میرے لئے بچیس مرتبدعائے مغفرت کی تھی۔

#### تحقيق وتحنسر رسج:

[اسناده ضعیف]

[مندالطیالی: 1840؛ سنن الترمذی: 3852؛ وقال حسن غریب؛ المستدرک علی الصحیحین للی کم: 653/3؛ وقال الیا کم: بذا المستدرک علی الصحیحین للی کم: 653/3؛ وصححه ابن حبان [7142] وقال الیا کم: بذا الحدیث صحیح الاستناد - اس کی سندابوالزبیرالمکی کی تدلیس کی وجه سے ضعیف ہے۔ سماع کی تصریح نہیں مل سکی ۔]

### عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدناعبداللدبن رواحه رثانية كفضائل

145- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَأَتَيْتُهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأُمْرَاءِ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا فَقَالَ:امْضِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ خَيْرٌ؟ فَانْطَلَقُوا، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلِقُوا، فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَأُصِيبَ زَنْدٌ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا، أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّواءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ خَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمْرَاءِ هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبُعَيْهِ ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ إِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، وَلا يَخْتَلِفَنَ أَحَدٌ فَنَفَرَ فَانْتَصَرَبِهِ ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ إِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْتَصَرَبِهِ ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ إِنَّهُ مَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْتَصَرَبِهِ ثُمَّ قَالَ:الْهُمَّ إِنَّهُ مَا يُفَرِّ وَا فَأَمِدُوا إِخْوَانَكُمْ، وَلَا يَخْتَلِفَنَّ أَحَدٌ فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرِّ شَدِيدٍ مُشَاةً وَرُكْبَانًا

145۔ خالد بن تمیر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن رباح ہمارے پاس آئے۔ انسار ان سے مسائل سمجھ رہے تھے اور انہوں نے کہا: ہمیں فارس رسول سیدنا ابو قادہ ڈاٹنٹو نے بتا یا ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ کاٹنٹو نے بیش الامراء نامی شکر کوروانہ کرتے ہوئے فرمایا: تمہارے امیر زید بن حارثہ ہیں۔ اگر زید شہید ہوگئے توجعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے۔ اگر جعفر شہید ہوجا عیں توعبداللہ بن رواحہ انصاری امیر ہوں گے، اس پرسیدنا جعفر بن ابی طالب ڈاٹنٹو نے عرض کیا: آ ب کاٹنٹو کی برمیرے ہوں گے، اس پرسیدنا جعفر بن ابی طالب ڈاٹنٹو نے عرض کیا: آ ب کاٹنٹو کی برمیرے ماں باپ قربان ہوں، میرا خیال نہیں تھا کہ آ ب کاٹنٹو کی زید کو مجھ پرمقرد کریں گے، نی کریم کاٹنٹو نے فرمایا: تم روانہ ہوجاؤ کیونکہ شہیں معلوم نہیں کہ میں بات میں خیر نے۔ ؟

چنانچہ وہ شکرروانہ ہوگیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن نبی کریم مُلَّاتِیْقِهُمُ منبر پرجلوہ گر ہوئے ، اور نماز تیار ہے کی منادی کرنے کا تھم دیا اور فر مایا: ایک افسوس ناک خبر ہے کیا میں تمہیں مجاہدین کے اس کشکر کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور ڈممن سے آ منا سامنا ہوا تو زید شہید ہو گئے ان کے لئے بخشش کی دعا کر وہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ اپکڑ ااور ڈممن پر سخت جملہ کیا حتی کہ وہ شہید ہو گئے ، میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں لہٰذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈ اپکڑ ااور [ ڈممن کے مقابلے میں ] مختشش کی دعا کرو، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈ اپکڑ ااور آ وشمن کے مقابلے میں ] منابت قدم رہے تی کہ وہ بھی شہید ہو گئے لہٰذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو،، پھر خالد بن ولید نے جھنڈ اپکڑ لیا گو کہ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نبی کریم مُلاِینَۃ ہُمٰ اللہٰ بِرُدُ گیا پھر نبی کریم مُلاِینَۃ ہُمٰ نے فرما یا: وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد نے ایک انگر میں کیا تھا، پھر نبی کریم مُلاِینَۃ ہُمٰ نے فرما یا: اپنے فرما یا: اپنے میا نبول کی مدد کے لئے کوچ کر واور کوئی آ دمی بھی پیچے نہ رہے چنا نبچہ اس سخت گرمی میں لوگ پیدل اور سوار ہوکر روانہ ہو گئے۔

### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده صحيح]

[مند الامام اثمر: 1/5 00 ، 0 00 ، 9 9 9: دلاكل النبوة للبيهقي:

367،368/4؛ وصححه ابن حبان: 7048

146- رَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ بْن

رَوَاحَةَ:لَوْ حَرَّكُتَ بِنَا الرِّكَابَ . فَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ قَوْلِي، قَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، قَالَ: [البحر الرجز]

اللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَيِّتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَيِّتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللهُمَّ ارْحَمْهُ فَقَالَ عُمَرُ:وَجَبَتْ

146 سیدنا عمر فاروق رفانیئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکانیٹی نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ بڑائیڈ کو فرمایا: تم سواریوں کو ہمارے لئے [اشعار کی ترغیب کے ذریعے] تیز چلاؤ اور فرمایا: تو نے تو میری بات جھوڑ دی ہے[یعنی میری بات کی طرف غور ہی نہیں کیا] تو سیدنا عمر فاروق بڑائیڈ نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ بڑائیڈ کو فرمایا: تم بات کو سنو اور اطاعت کروتو سیدنا عبداللہ بن رواحہ بڑائیڈ نے اشعار پڑھے: اے اللہ اگرتو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے ، نہ ہی صدقات و خیرات کرتے اور نہ ہی نماز پڑھے: اے اللہ اگرتو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے ، نہ ہی صدقات و خیرات کرتے اور نہ ہی نماز پڑھے ، اے اللہ اگرتو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے ، نہ ہی صدقات و خیرات کرتے اور نہ ہی نماز پڑھے ، اے اللہ ہوجائے تو ہمیں ثابت قدمی عطافر ما ، اس پر رسول اللہ من اور اگر ما اور اگر ما اور اگر ما نو سیدنا عمر فاروق رہائی فرمانے فرمایا: اے اللہ عبداللہ بن رواحہ پر رحمت کا نزول فرما ہو سیدنا عمر فاروق رہائی و اللہ من رواحہ پر وجب ہوگئی۔

لگہ: اللہ رب العزت کی رحمت عبداللہ بن رواحہ پر واجب ہوگئی۔

#### شحقيق وتحت ريج:

[اسنادهضعیف]

[الطبقات الكبرى لا بن سعد:393/3 مصنف ابن الى شيبة:395/6؛ الطبقات لا بى الطبقات الكبرى لا بن سعد:393/3 المخلصيات لا بى الطاهر: 1461؛ الغيلا نيات لا بى بكر محمد بن عبد الله البرز الدينة المخاره للضياء المقدى: 264؛ تاريخ السنن الكبرى للبيه قى: 27/10؛ الاحاديث المخاره للضياء المقدى: 264؛ تاريخ دمشق لا بن عساكر: 104/28؛ اس كى سند اسماعيل بن ابى خالد راوى كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے۔ البتہ بيا شعار مشہور ثابت ہيں۔ انظر: صحیح البخارى: 6620؛ صحیح مسلم: 1803]

147- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، انْزِلْ فَحَرِّكِ الرِّكَابَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَلَل لَهُ عُمَرُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، قَالَ: فَرَمَى بِنَفْسِهِ وَقَالَ:

[البحر الرجز]

اللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

147- سیدنا عبدالله بن رواحه رئانین سے روایت ہے کہ ایک سفر میں وہ رسول الله مَالَیْقِیْ کے ساتھ سے آپ مُلَیْقِیْ نے ان کوفر مایا: اتر جاو اور ترغیب اشعار کے ذریعے تمام سوار یوں کو تیز چلاؤ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله مَالِیْقِیْ میں نے اس کام کوچھوڑ دیا ہے توسیدنا عمر فاروق رٹائیئ نے سیدنا عبدالله بن رواحه رٹائیئ کوفر مایا: تم

بات کوسنواوراطاعت کروتو سیدنا عبدالله بن رواحه برالنی نیاب پراپنفس کوینچ اتارااور بیاشعار پڑھے: اے الله اگرتونه ہوتا تو ہم ہدایت نه پاسکتے، نه ہی صدقات و خیرات کرتے اور نه ہی نماز پڑھتے، اے الله ہمارے دلوں میں سکینت واطمینان نازل فرمااوراگر ہماراد شمن سے مقابلہ ہوجائے تو ہمیں ثابت قدمی عطافر ما۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسنادەضعیف]

اس میں وہی علت ہے جواو پروالی حدیث میں ہے۔ اس میں ایک علت ہے بھی ہے کہ قیس بن ابی حازم کا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رفائن سے ساع ثابت نہیں ہے جیسا کہ حافظ مزی رئی اللہ فرماتے ہیں: قیس لم یدرک ابن رواحہ [ تحفة اللہ مان کہ حافظ مزی رئی تیسری علت ضعف عمر بن علی المقدی کی تدلیس ہے۔ اللہ المراف: 19/4] اس میں تیسری علت ضعف عمر بن علی المقدی کی تدلیس ہے۔

## عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عبداللد بن سلام رفاعن كفضائل

148- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ

148- سیدنا سعد بن بن ابی وقاص را الله عند الله بن میں نے نبی کریم ملاقیۃ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ملاقیۃ سے روئے زمین پر چلنے والے لوگوں میں عبدالله بن سلام کے سواکسی کے متعلق نبیں سنا کہ [ان کے متعلق نبی کریم ملاقیۃ نے فرمایا:]وواہل جنت میں سے ہیں۔

#### تحقيق وتحسرتج:

[صحیح البخاری:3812:صحیح مسلم:2483]

149- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةً

بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: لِمَّا حَضَرَ مُعَاذًا الْمُوْتُ قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْصِنَا قَالَ: أَجْلِسُونِي قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ عِنْدَ وَجَدَهُمَا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ عِنْدَ عُونِمِر أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْمَ عَنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ عَنْدَ مُونِمِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلَامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، فَإِنِي مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلُمَ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْبَعْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْبَعْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْجَنَة

149 یزید بن عمیر سے روایت ہے کہ جب سیدنا معاذ بن جبل بڑا ٹھڑا کا وقت قریب آیا تو ان سے کہا گیا:اے ابوعبدالرحن ہمیں کوئی وصیت کریں ،انہوں نے فرمایا: مجھے بٹھادو، پھرارشادفر مایا:علم اورایمان اپنی جگہموجود ہیں، جوان کو تلاش کرے گا، وہ ان دونوں کو پالے گا، [راوی کہتے ہیں] انہوں نے تین باتیں ارشاو فرما عیں:تم چار آدمیوں کے پاس علم تلاش کرو،عویمر ابوالدرداء کے پاس،سلمان فرما عیں:تم چار آدمیوں کے پاس علم تلاش کرو،عویمر ابوالدرداء کے پاس،سلمان فاری کے پاس، عبداللہ بن مسعود کے پاس اور عبداللہ بن سلام کے پاس جو کہ فار ہے بہودی سے پھرانہوں نے اسلام تبول کیا، میں نے سنارسول اللہ مُن اللہ تو کہ بہودی سے پھرانہوں نے اسلام تبول کیا، میں نے سنارسول اللہ مُن اللہ تو کہ بہتے ہوں ہیں ہے۔

تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده سيح]

[مندالامام احمد: 243/5؛ التاريخ الصغيرللبخارى: 73/1، تنن التر مذى: 3804؛ وقال حسن غريب؛ لمعجم الكبيرللطبر انى: 1454؛ المستدرك على الصحيحيين للحاكم: 270،416/3؛ وصححه ابن حبان [7165] وقال الحائم: بذا صديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذہبي]

150- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ فَقَالَ:" إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَأَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَالْوَلَدُ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى أُمِّهِ؟ " قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمُلَائِكَةِ قَالَ:أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ، فَإِذَا سُبِقَ مَاءُ الرَّجُلِ نَزَعَ، وَإِنْ سَبَقَ مَاءُ الْمُرْأَةِ نَزَعْتَهُ قَالَ:أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْبَهُودُ قَوْمٌ بُهُتٌ، وَإِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ عَنِي بَهْتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ الْبَهُودُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ رَجُلِ عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ؟ فَقَالُوا: خَيْرُنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدَنَا وَأَعْلَمُنَا قَالَ:أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ؟ قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَاكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُا

رَسُولُ اللهِ قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَاسْتَنْقُصوهُ فَقَالَ:هَذَا كُنْتُ أَخَافُهُ يَا رَسُولَ اللهِ

150 - سیدنا انس طالنوس روایت ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن سلام طالنون نے رسول الله مَنْ الْيُقِيَّةُ كَى مدينه منوره آمد كى خبر سنى تو وه نبى كريم مَنْ الْيُقِيَّةُ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے[بتائیں]علامات قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کا سب سے بہلا کھانا کیا ہے؟، بچ کب اپنے والد کے مشابہہ ہوتا ہے اور کب اپنی مال کے مشابهه ہوتا ہے؟۔ آپ مَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجھے ان کے متعلق خبر دی ہے۔توعبداللہ بن سلام نے کہا: فرشتوں میں سے یہی [جریل ہی] یہودیوں کا وشمن ہے۔ آپ سالتہ اللہ نے فرمایا: جہال تک علامات قیامت کا تعلق ہے تو پہلی علامت ایک آگ ہوگی جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی ، رہا جنتیوں کا پہلا کھانا تو وہ مجھلی کے جگر کا ایک کنارہ ہوگا اور رہائیچے کی مشابہت کی بات تو جب آ دمی کا یانی عورت کے یانی پرغالب آجا تا ہے تو بچہ والد کے مشابہہ ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی غالب آجا تا ہے تو بچہ عورت کے مشابہہ ہوتا ہے۔[بیرجواب س کر ]انہوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ، اور بے شک آ بِ الله ك رسول بين - پھر انہوں نے عرض كيا: يا رسول الله عَلَيْقِهِمْ يہودي براي بہتان بازتوم ہے۔۔اگرانہیں،اس سے پہلے کہ آیان سے میرے متعلق پوچھیں، میرے اسلام لانے کا پیتران کوچل گیا تو وہ بہتان لائیں گے، اتنے میں یہودی بھی آ كَتَوْ آبِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ما يا: عبدالله كاتمهارے ہاں كيا مقام ہے؟ انہوں نے كہا: وہ ہم میں سب سے بہتر، سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سرداراور ہمارے سردارا کیا خیال ہے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے برٹرے عالم ہیں تو آپ نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیس انہوں نے کہا: اللہ انہیں اس سے بناہ میں رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام بڑائٹوائی دوران باہرتشریف لے آئے اور کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برخی نہیں ہے اور سیدنا محمد منافظ ہو اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے: وہ ہم میں سب سے براہے اور ہم میں کہنے گئے: وہ ہم میں سب سے براہے اور ہم میں سب سے برے کا بیٹا ہے، اور ان کی تنقیص کرنے گئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام دلائٹونے تا ہوں کہا بیٹا ہے، اور ان کی تنقیص کرنے بیلے۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام دلائٹونے تا ہوں کہا بیٹا ہے، اور ان کی تنقیص کرنے کے تو سیدنا عبداللہ بن سلام دلائٹونے تا ہوں کہا بیٹا ہے، اور ان کی تنقیص کرنے کے جملے اندیشر تھا۔

شحقيق وتحنسرتج:

صحیح البخاری:3329]

## عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنا عبداللدبن مسعود والغيزك فضائل

151- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ

151۔ سیدناعمر بھائیزے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹائیٹیٹم نے فرمایا: جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح نازل ہوا ہے پس اسے چاہیے ابن مسعود کی قرائت پر پڑھے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

صحيح]

یہ سنداعش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن میروایت اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔] 152- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ الْلِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهْيَانُ. عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمْرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَ أَنْ يَقُرأَ الْقُرْآنَ غَضًا وَقَالَ إِسْحَاقُ: رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِ عَبْدٍ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِ عَبْدٍ

152 - بیدناعمر خلائیزے روایت ہے کہ رسول اللہ طالیجیلائے فرمایا: جو شخص پیند کرتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح نازل ہوا ہے پیس اسے چاہیے ابن ام عبد [یعنی سیدناعبداللہ بن مسعود زلائنز) کی قرائت پر پڑھے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[لتحيح]

[اس كى سنداعمش كى تدليس كى وجه سے ضعف ہے، جہاں اس كى متابعت جوئى وہاں ابرا بيم نحنى كى تدليس ہے۔ اس كے من اور حج سند سے شواہد ثابت ہيں۔]
153 - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْمَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ وَهُوَ ابْنُ عِياضٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَخَيْنَمَةَ، عَنْ عَيْنَ مَرْوَانَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ: فَقَالَ عُمَرُ: مِنْ أَيْنَ جِنْتَ؟ قَالَ: مِنَ الْعِرَاقِ، وَتَرَكُتُ بِهَا رَجُلٌا يُمَلِي الْمُحْمَف عَنْ ظَهْرِ قلبِهِ قَالَ: مِنَ الْعِرَاقِ، وَتَرَكُتُ بِهَا رَجُلًا يُمَلِي الْمُحْمَف عَنْ ظَهْرِ قلبِهِ قَالَ: وَمَنْ هُو؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا فِي النّاسِ أَحَدٌ أَحَقُ بِذَلِكَ قَالَ: وَمَنْ هُو؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا فِي النّاسِ أَحَدٌ أَحَقُ بِذَلِكَ

مِنْهُ ثُمَّ قَالَ:أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ سَمَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْنَا فَسَمِعْنَا قِرَاءَةً رَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَسَمَّعَ فَقِيلَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّي قَالَ:سَلْ تُعْطَهْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْهُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ كَمَا يَقْرَأُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ 153 ۔ قیس بن مروان سے روایت ہے کہ ایک آ دمی سیدنا عمر بھائن کی خدمت میں حاضر ہواتوسید ناعمر ٹلٹنڈ نے فر مایا جتم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا: عراق سے اوروہاں آپ بڑائٹوزنے ایک ایسے آ دمی کو گورنر بنایا ہے جوغافل دل سے قر آن کو کھوا تا ہے انہوں نے کہا: وہ کون ہیں؟ اس نے کہا: ابن مسعود تو سیدنا عمر فاروق بالنفذ نے فر مایا: و ہلوگوں میں سب سے زیادہ اس[مقام] کے حقد ار ہیں پھرفر مایا: میں اس کے متعلق تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں ۔ہم رات کے وقت رسول الله مُلْتِقَافِم کے ساتھ سیدنا ابو بکرصدیق ٹاٹٹوز کے گھر میں باتیں کررے تھے۔ جب ہم وہاں سے نکلے توہم نے مسجد میں ایک آ دمی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا گیا: مہاجرین میں کوئی آ دى نماز يرهر ما ي توآب مَلْ يُعْلِيمُ في فرمايا: تم سوال كروتهمين عطا كيا جائے گا۔ تین دفعہ آپ سُلِیْقِالِم نے بیارشادفر مایا، پھر فرمایا: جوشخص چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھےجس طرح نازل ہوا ہے پس اسے چاہیے ابن ام عبد [ یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود بلانٹنز] کی قرائت پریڑھے۔

#### تحقيق وتحسرريج:

[ بیروایت اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، البتہ بیروایت اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔]

154- أَخْبَرَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيّ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ:أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَقْرَءُونَ؟ قُلْنَا: قِرَاءَةَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عُرِضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ اللهِ مَا نُسِخَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ اللهِ مَا نُسِخَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ اللهِ مَا نُسِخَ

#### تحقيق وتحسريج:

[حسن]

معنف ابن البي شيبة:559/10؛ مند الامام احمد:363/1؛ اس كى سند اعمش كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے۔ ساع كى تصريح نہيں مل سكى۔ البته يہى روایت بسند حسن مسند الامام احمد: 275/1؛ شرح مشکل الآثار للطحاوی: 24/1؛ رقم: 287؛ شرح مشکل الآثار للطحاوی: 24/1؛ رقم: 287؛ پیروایت المستدرک علی الصحیحین للحاکم: 230/2؛ میں بھی آتی ہے۔ امام حاکم مجینے فرماتے ہیں: ابندا حدیث صحیح الاسناد۔ حافظ ذہبی مجینے نے ان کی موافقت کی ہے۔ باتی سیدنا جبریل علیقیا ہے قرآن پاک کے دور کا واقعہ صحیح البخاری: 4997؛ صحیح مسلم: 2308؛ میں ثابت ہے۔]

155- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَجَّاجٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ، وَأَبَيَ بْنِ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةً، وَأَبِيَ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " قَالَ شُعْبَةُ وَسَالِمٌ: لَا أَدْرِي مَنَ الثَّالِثُ أَبِي كُعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " قَالَ شُعْبَةُ وَسَالِمٌ: لَا أَدْرِي مَنَ الثَّالِثُ أَبِي

155 مسروق سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص بھا اس اللہ علی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص بھا کے پاس سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تھا کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے ہمیشدان سے اس وقت سے مجت رہی ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ شاہی تھا ہے سنا آپ شاہی تھا کہ فرمار ہے تھے: چار بندوں سے قرآن پڑھوتو آپ نے [ان چار بندوں کے طور پر آسیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا حذیفہ کے غلام سیدنا سالم ، سیدنا اُبی بن کعب اور سیدنا معاذ بن جبل رہ اُنڈی کا ذکر کیا۔

امام شعبہ میں فرماتے ہیں: سیرنا حذیفہ طافنے کے غلام سالم طاننے کے بعد

تيسر نيمبر پرمين نهيں جانتا كەسىدىناابى بن كعب دلائنۇ بىن ياسىدىنامعاذ رلائغۇ ـ

#### تحقيق وتحسريج:

#### [صحیح البخاری:3758؛ صحیح مسلم:2464]

156- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يحُبَى بِنُ آدَم قَالَ: حَدَّثَنَا قُطْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا قُطْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ، فَقَامَ عَبْدُ الله فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ:مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَهُ رَجُلًا أَبُو مَسْعُودٍ:مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَهُ رَجُلًا أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله مِنْ هَذَا الْقَائِمِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى:لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا لَلهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى:لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا عِبْنَا، وَيُؤذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا

156۔ ابو الاحوص سے روایت ہے کہ ہم سیدنا ابو موی اشعری بڑائیڈ کے گھر تھے ، وہاں نبی کریم سل نیٹونی کے صحابہ کرام کا ایک گروہ قرآن مجید کود کیور ہاتھا اسے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑائیڈ کھڑے ہوئے تو ابو مسعود بڑائیڈ نے کہا: جو شخص کھڑا ہے میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ سل نیٹونی نے اپنے بعد قرآن کو جانے والا اس شخص سے بڑھ کر کسی کو چھوڑا ہو۔ تو سیدنا ابو موی اشعری بڑائیڈ نے کہا: اگر چہتم جو کہتے ہو وہ ٹھیک ہے ان کا حال ایسا ہی ہے کہ یہ [رسول اللہ سل نیٹونی کے پاس] حاضر ہوتے جبکہ ہم نیا بہ ہوتے اور ان کو اجازت ملتی جبکہ ہم کوروکا جاتا [یعنی ان کا نی کریم من اٹیٹونی کی نظروں میں بڑا مقام تھا]

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح مسلم:2461]

157- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِسْنُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعُ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سَوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ

157۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود وہائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ شائٹیٹٹ نے مجھے فر مار کھاتھا کہ میر کے طرف سے تنہیں اس بات کی اجازت ہے کہ میر سے گھر کا پردہ اٹھا کر اندر آجاؤ اور میری راز کی باتوں کوئن لوتا آئکہ میں خودتم کوئع نہ کر دوں۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح مسلم:2169]

158- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مَنْ اللهِ، مَنْ اللهِ، مُرْسَلٌ

158 ۔ سوید نے سیرناعبداللہ بن مسعود بھائنڈ سے مرسل روایت بیان کی ہے۔

#### تحقيق وتحسريج:

#### [اسنادهضعیف]

[ بیدوایت مرسل کے ساتھ ساتھ مدلس ہے۔ سفیان توری کی تدلیس کی وجہ

#### سے ضعیف ہے۔]

159- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

159۔ سیدنا ابوموی اشعری بڑاؤڈ سے روایت ہے کہ میں رسول الله طالبہ ہے کہ میں رسول الله طالبہ ہے کہ میں مسعود بڑائی نبی کریم طالبہ ہے خدمت میں حاضراتو میں نے خیال کیا کہ سیدنا عبدالله بن مسعود بڑائی نبی کریم طالبہ ہیں۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:4384؛صحیح مسلم:2460]

160- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرْئِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ {وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ} [الأنعام: 52] قَالَ:نَزَلَتْ فِي سِتَّةٍ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِمْ، فَأُنْزِلَتْ أَنِ انْذَنْ لِهَؤُلاءِ

160 - سیرناسعد بھانٹی سے روایت ہے کہ بیآیت، [ترجمہ: ان لوگول کونہ لکا لئے جوسے وشام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اسی کی رضا کا قصدر کھتے ہیں ] بیچھ آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں اور سیرنا عبداللہ بن مسعود بھانئی بھی انہی میں ہیں۔

#### تحقيق وتحنريج:

[صحیح مسلم:2413]

161- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْنَا لِحُدَيْفَةَ: أَخْبِرْنَا بِرَجُلٍ قَرِيبِ الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ وَالدَّلِّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى نَلْزَمَهُ قَالَ:مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشْبَة سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى يُوازِيَهُ مِنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى يُوازِيَهُ مِنِ ابْنِ أُمِ عَبْدٍ

161- عبدالرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ ہم نے سیدنا حذیفہ بڑائٹوز سے بوچھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جواپنی عادت اور خصلت میں نبی کریم مُنالِقَیْقِ کِم ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوتا کہ ہم ان سے حدیث کاعلم حاصل کریں اس پر انہوں نے فرمایا: ہم نہیں جانے خصلتوں، وضع اور چال چلن میں ابن ام عبد [یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑائٹوز] سے بڑھ کرکوئی رسول اللہ مُناقِقِین کے مشابہہ ہو یہاں تک کہ وہ مجھ سے جھپ کرا ہے گھر میں بیٹھ گئے۔

#### تحقيق وتحنريج:

#### [صيح البخارى:3762]

162- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: اطْرُدْ هَوُلَاءِ عَنْكَ، فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ فَالْ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ فَالْ: فَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ فَالْ: فَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ نَسِيتُ أَسْمَاءَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا {وَلَا تَطْرُدِ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } [الأنعام: 25]إلَى قَوْلِهِ (الظَّالِمِينَ } [الأنعام: 55]

162 سیدناسعد برن النیز سے روایت ہے کہ ہم چھآ دمیوں کا گروہ نی کریم مُن الیون کے ساتھ تھا[مشرکین آپ مُن الیون کے پاس آئے]مشرکین نے کہا: آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا ہے بلاشہان میں ایسے ایسے لوگ ہیں [یعنی وہ ان صحابہ کرام کوحقیر خیال کررہ ہے تھے] سیدنا سعد بڑا اللہ کی اور سیدنا بلال بڑا لیے تھے۔ ان میں ،سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا لیے تابید بذیل کا ایک آ دمی اور سیدنا بلال بڑا لیے تابید بذیل کا ایک آ دمی اور سیدنا بلال بڑا لیے تابید کے دل میں آ یا یعنی ان صحابہ کرام کو این ہوں [اس وقت اللہ نے جو چاہا آپ مُن الیون اللہ مُن الیون آ یا یعنی ان صحابہ کرام کو این پاس سے ہٹا یا جانا چا ہے یا نہیں اور رسول اللہ مُن الیون آ تر جہد: ان میں کوئی بات کررہ ہے تھے کہ آ اللہ تعالیٰ نے ان آ یات کو نازل فر ما دیا، [تر جہد: ان لوگوں کو نہ نکا لئے جو سے وشام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اسی کی رضا کا لوگوں کو نہ نکا لئے جو سے وشام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اسی کی رضا کا لوگوں کو نہ نکا لئے جو می وشام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اسی کی رضا کا لوگوں کو نہ نکا لئے جو می وشام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خاص اسی کی رضا کا

قصد رکھتے ہیں ]اس مقام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک[ترجمہ: کیا ہیہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گر اروں کوخوب جانتا ہے ]۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیحمسلم:2413]

163- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعَافَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَلَى أُمَّتِي مِنْ غَيْرِ مَسُورَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ عَلَيْمِ مَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ

163 - سیدناعلی بڑائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَائِیَّاتِمُ نے فر مایا: اگر میں اپنی امت پر کسی کومشورہ کے بغیر خلیفہ بناتاتو عبداللہ ابن مسعود کو بنادیتا۔

#### شحقين وتحنرريج:

[ اسناده ضعیف ]

[المستدرك على الصحيحين للحائم: 318/3؛ يسند ابواسحاق السبيعى كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے۔ بيروايت مسند الامام احمد: 76/1؛ مسند البز ار: 837؛ سنن التر مذى: 8 0 8 3؛ المعرفة والتاريخ للفسوى: 2/4 5 5؛ تاریخ بغداد للخطیب: 148/1؛ ميں بھی آتی ہے۔ بيسند الحارث بن عبد التد الاعور كى وجه سے ضعیف ہے۔ جمہور نے اس کوضعیف کہا ہے۔ اس میں ابواسحاق السبیعى كى تدلیس بھی ہے۔]

### عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عماربن ياسر شاشيئك فضائل

164- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: الْعَوَّامُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَأَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقِمَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ كَلَامٌ، فَأَغْلَظُتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ، فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُو خَالِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَجَاءَ خَالِدٌ وَعَمَّارٌ يَشْكُوانِ، فَجَعلَ يُغْلِظُ لَهُ وَلا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلْظَةً، وَالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَاكِتٌ، فَبَكَى عَمَّارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَرَاهُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأْسَهُ قَالَ: مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللهُ وَالنَّيُ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللهُ قَالَ خَالِدٌ: فَخَرَجْتُ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْ مِنْ عَادَى عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللهُ قَالَ خَالِدٌ: فَخَرَجْتُ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَى مَنْ عَادَى عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللهُ قَالَ خَالِدٌ: فَخَرَجْتُ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَى مَنْ مِنْ عَادَى عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللهُ قَالَ خَالِدٌ: فَخَرَجْتُ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبً إِلَى مَنْ رَضَى عَمَّارٍ، فَلَقِيتُهُ فَرَضِيَ ". اللَّفُظُ لِأَحْمَدَ

164۔ سیدنا خالد بن ولید والنفزید روایت ہے کہ میرے اور سیدنا عمار بن

یاسر را النظائے کے درمیان [کسی معاملہ میں] تکنی کلای ہوگئ تو میں نے ان سے خت کہیے میں بات کی توسید نا عمار را الله عالہ بن ولید کی شکایت لگانے کے لئے رسول الله سالیہ سا

### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده سيح]

[مصنف ابن البي شبية :120/12 ؛ مند الامام احمد: 89/4 ؛ الجمير اللطبر انى :139/39 ؛ قم :330،391 ؛ مند اللطبر انى :113/4 ؛ قم :3835 ؛ المستدرك على الصحيحين للحائم :113/4 ؛ 390،391 ؛ وقال الحائم : 7081 وقال الحائم : 380،390 ؛ من طريق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاشترعن خالد بن وليد وصحح الحائم اسناده ووافقه الذهبي، وسنده صححح ]

165- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لِيُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ الله ، وَمَنْ يَسُبَ عَمَّارًا يَعْبَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ الله ، وَمَنْ يَسُبَ عَمَّارًا يَسُبَّهُ الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُعادِ عَمَّارًا يُعادِهِ الله ، وَمَنْ يَسُبَ

165 - سیرتا خالد بن ولید بن انتخاب روایت ہے کہ نبی کریم من انتخاب نے فرمایا: جو عمار کا دشمن ہے اللہ اس کو برا بھلا کہ کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے اور جو عمار کو برا بھلا کہ گا۔ [جیسے اس کی شان کے لائق ہے]

#### تحقيق وتحت ريج:

[اسناده ميح]

[مندالا مام احمد:90/4؛ مندالطيالي:1156؛ المتدرك على الصحيحين للحاكم:389/3: صححه الحاكم ووافقه الذهبي]

166- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْأَشْبَرِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَ خَالِدٌ بَعْثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَالَّذَ فَقَالَ خَالِدٌ بَعْثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَا احْتَجَزُوا فَقَالَ عَمَّارٌ:هَوُلًاءِ قَدِ احْتَجَزُوا

مِنّا بِتَوْجِيدِهِمْ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِ عَمّارٍ فَقَالَ عَمّارُ:أَمَا لَأُخْبِرَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ شَكَانِي إِلَيْهِ، فَلَمّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَصِرُ مِنِي أَدْبَرَ وَعَيْنَاهُ فَلَمّا رَأَى أَنَّ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَصِرُ مِنِي أَدْبَرَ وَعَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ فَرَدَّهُ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ قَالَ: يَا خَالِدُ لَا تَسُبّ عَمّارًا عَمّارًا، فَإِنّهُ مَنْ سَبّ عَمّارًا يَسُبّهُ الله، وَمَنْ يَنْتَقِصْ عَمّارًا يَنْتَقِصْهُ الله، وَمَنْ يَنْتَقِصْ عَمَّارًا يُسَفِيهِ الله قَالَ خَالِدٌ: فَمَا مِنْ يَنْتَقِصْهُ الله قَالَ خَالِدٌ: فَمَا مِنْ ذَنُوبِي مَنْ تَسْفِيهِي عَمّارًا

166۔ اشتر سے روایت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید ڈٹاٹٹیڈ نما زعصر کے بعد [نفلی ] نماز يرُّ صنے والے کو مارتے تھے، سيدنا خالد بن وليد رُکانُوزنے بيان کيا که رسول الله مَالْيَتِيَامُ نے مجھے ایک شکر میں بھیجا تو وہاں ہم نے ایک اہل خانہ کو دیکھا کہ وہ توحید پرست ہیں ،تو سیدنا عمار بن یا سر رٹائٹوز نے فرمایا: بیلوگ اینے عقیدہ تو حبید کی وجہ سے ہم سے محفوظ رہے ہیں، کیکن میں نے سیرنا عمار رٹائٹیز کی بات پر دھیان نہ دیا، تو سیرنا عمار ر التفظ في كما: مين يقيينا بيه بات رسول الله مَا تَقِيبًا كو بتاوَل كاجب بم رسول الله طَالِيَهِم كَى خدمت مين حاضر ہوئے تو انہوں نے رسول الله طَالِيْهِم كوميرى شکایت لگا دی تو میں نے و یکھا کہ رسول الله مُلَّاتِیْنِهُم مجھے اس پر ڈانٹ نہیں رہے تو وہ وہاں سے اس حالت میں یلئے کہ ان کی دونوں آئکھیں آنسو بہار ہی تھیں تو رسول الله سَالِينَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ إلا اور فرمايا: النه خالد عمار كو برامت كهو كيونكه جس نے عمار كوبرا بهلاكها تواس كے مقابلے ميں القدرب العزت اس كوبرا بهلا كہے گا،جس نے عمار کی تنقیص کی التداس کی تنقیص کرے گا اورجس نے عمار کو ذلیل کیا التداس کو ذلیل

کرے گااس پرسیدنا خالدین ولید رہائٹؤنے کہا: مجھے میرے گناموں میں سے سب سے زیادہ جس گناہ سے ڈرلگتاہے دوریہے کہ میں نے سیدنا عمار بٹائٹؤ کی تو ہین کی تھی۔

#### تحقيق وتحنسرت ي

[اسناده ميح]

[المعجم الكبيرللطبر اني:112/4؛ المستدرك على الصحيحين للحائم:439/3؛

وقال الحاكم: صحيح الاسناد]

167- سیدنا خالد بن ولید ڈاٹن سے روایت ہے کہ نبی کریم منافیقین نے فرمایا: عمار کربرا بھلامت کہو بلاشبہ جوعمار کو برا بھلا کہتا ہے واللہ اس کو برا بھلا کہے گا، جوممار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھے گا اور جوعمار کی تو بین کرے گا تو اللہ اس کی تو بین کرے گا۔

#### تحقيق وتحتريج:

[اسناده ميح]

#### [مشكل الآثارللطحادي:271/8]

168- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: شَفْيَانَ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّادُ بْنُ يَاسِرٍ إِيمَانًا إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُلِئَ عَمَّادُ بْنُ يَاسِرٍ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ

168- سیدناعمروبن شرحبیل را الله نوانی نوی کریم منافیق کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ درسول الله منافیق کی نے فرمایا: یقیناعمار بن یاسرا پنی ہڈیوں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [اسناده ضعیف]

[الایمان لابن افی هیچة: 93؛ سنن ابن ماجة: 141؛ المستدرک علی الصفیاء لابی نعیم الصفیاء لابی نعیم الصفیاء لابی نعیم الصحیت للحاکم: 3/2 و 3؛ حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء لابی نعیم الاصبهانی: 139/1؛ وصححه ابن حبان [7076] وقال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین و وافقه الذہبی اس کی سند اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے ۔ اس روایت کے ضعیف شواہد بھی ہیں ۔ ]

169- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي

لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ يُحِبُّك، قَدْ كَانَ يُحِبُّك، قَدْ كَانَ يَرَاهُ يُحِبُّك، قَدْ كَانَ يَرَاهُ يُحِبُّك، قَدْ كَانَ يَسْتَعْمِلُكَ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ، أَحَبَّنِي أَمْ تَأَلَّفَنِي، وَلَكِنَّا قَدْ كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُّ رَجُلًا قَالُوا: فَذَاكَ يُحِبُّ رَجُلًا قَالُوا: مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَالُوا: فَذَاكَ يُحِبُّ رَجُلًا قَالُوا: مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَالُوا: فَذَاكَ قَتِيلُكُمْ يَوْمَ صَفَيْنِ قَالَ: قَدْ وَاللهِ قَتَلْنَاهُ

169۔ سیدناعمروبن العاص رئی النظائے سے روایت ہے کہ ہمارانہیں خیال کہ جس شخص سے رسول اللہ مُلِی اللہ مِلی اللہ مِلی اللہ مِلی اللہ مِلی اللہ مِلی اللہ مِلی میری تالیف قلب [کے لئے ظاہری طور پرصرف محبت کیا ] کرتے سے یا ویسے ہی میری تالیف قلب [کے لئے ظاہری طور پرصرف محبت کیا ] کرتے سے اللہ وہ شخص ہم میں سے ہی ہے جس سے آپ مُلی اللہ اللہ وہ شخص ہم میں سے ہی ہے جس سے آپ مُلی اللہ اللہ وہ سیدنا عمار بن یاسر راللہ اللہ اللہ اللہ وہ سیدنا عمار بن یاسر راللہ اللہ اللہ وہ سیدنا عمار بن یاسر واللہ اللہ وہ بن کے موقع پرشہید کیا تھا تو سیدنا عمرو بن العاص رائی نو آپ ہی نے میان کوئی کیا ہے۔

### شحقيق ومحنسرتج:

[ اسنادہ ضعیف] [معجم الاوسط للطبر انی: 11 6؛ فضائل الصحابہ لاحمد بن حنبل: 1606؛ المستدرک علی تصحیحین للحا کم: 442/3؛ بیردوایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف

[-4

170- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْمِعَ مَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

170- سیدہ ام سلمہ ولی اسے روایت ہے کہ نبی کریم مَالی اللہ اسے اسیدنا عمار بن یاسر دلی اللہ کو کور مایا: تم کوایک باغی گروہ قل کرے گا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح مسلم:2916]

171- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَا خُيِّرَ عَمَّالٌ بَيْنَ أَمْرَبْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَشَدَّهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَا خُيِّرَ عَمَّالٌ بَيْنَ أَمْرَبْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَشَدَّهُمَا

171- سیدہ عائشہ ڈھھنا سے روایت ہے کہ میں نے سنارسول الله مَوَالْتَهُمُّ فرمارہے سے: عمار کو جب بھی دومعاملات کے بارے میں اختیار دیا گیا تو اس نے ان دونوں میں صرف اس کواختیار کیا جوزیا دہ بہتری والا ہو۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسنادهضعیف]

[مندالامام احمد:113/6؛ سنن الترمذى:3977؛ وقال حسن غريب، سنن ابن ماجة: 148؛ المستدرك على الصحيحين للحائم: 8/883؛ تاريخ بغداد للخطيب:14/88؛ اس كى سند حبيب بن ابي ثابت كى تدليس كى وجه سے ضعيف ہے۔اس روایت كا ایک ضعیف شاہد بھى ہے۔]

### صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدناصهيب بن سنان طالفي كفضائل

172- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْمِحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَانَ، ثَابِتٌ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ سَلْمَانَ، وَسِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالُوا:مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَقُولُونَ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهَا قَالَ: فَأَتَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهَا قَالَ: فَأَتَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتُهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتُهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتُهُمْ قَالُوا: لَا أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا: لَا أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا: لَا أَبًا بَكْرٍ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ اللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ

172 عائذ بن عمرو سے روایت ہے کہ سیدنا سلمان فاری ، سیدنا صہیب اور سیدنا بلال جُنائیّنَ بیٹے ہوئے تھے تو ابوسفیان وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا: ہمیں ایسے وقت کا سامنا نہ کرنا پڑا کہ اللہ کی تلواریں اللہ کی دُمن کی گردن پڑآن پڑی آلیٹوں اللہ کی اللہ

کا دشمن نے ہی گیا ] تو سید نا ابو بکر صدیق را اللہ نے ان کوفر مایا: کیا تم قریش کے بوڑھے سردار کے بارے میں ایسا کہتے ہو، [سید نا ابو بکر را اللہ نے مصلحت میں آکر ایسا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ ابوسفیان اپنے تعصب میں آکر اسلام ہی قبول نہ کرے ] تو وہ نبی کریم مُل ایسان کہ کہیں ایسان کی خبر کریم مُل ایسان کی خبر مرکم مُل ایسان کی خبر دی تو آپ مُل ایسان کی اس بات کی خبر دی تو آپ مُل ایسان کی اس بات کی خبر دی تو آپ مُل ایسان کی اس بات کی خبر میں ناوی آپ ما ایسان کی ایس بات کی خبر سید نا صہیب اور سید نا بلال دی ایش کیا ہے تو کو ناراض کیا ہے تو لا شہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو لا شہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے میں کر سید نا ابو بکر صدیق دی انہوں نے کہا: اے ابو کہا: اے ابو کہر اللہ آپ کومعاف فرمائے ایسانہیں ہے۔

تحقيق وتحنسرتي:

[صحیح مسلم:2504]

## سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا سلمان فارسي والثير كفضائل

173- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ {وَآخَرِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمًا قَرَأَ {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} [الجمعة: 3]قالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يُرْاجِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَرَّالًا قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ، فَوضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَ النَّرُيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُؤُلَاءِ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمُّ قَالَ:لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عَنْدَ الثُورَيَّا لَنَالَهُ وِجَالٌ مِنْ

173 - سیدنا ابو ہریرہ نگائن سے روایت ہے کہ ہم رسول الله مُکالیّن کے پاس بیشے ہوئے سے کہ سورۃ الجمعة کی بیآ بین نازل ہوئی [ترجمہ: اور جود دسروں کے لئے بھی انہی میں سے جواب تک ان سے نہیں ملے] میں نے عرض کیا: بید دوسرے لوگ کون ہیں؟ نبی کریم مُکالیّن کے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہی سوال ایک یا دویا

تین مرتبہ کیا گیا: وہاں سیدنا سلمان فاری رٹائٹیا موجود منصے۔ نبی کریم مُٹائٹیا آئی نے ان پر اپناہاتھ مبارک رکھ کرفر مایا: اگرا بمان تریاستارے پر بھی چلا جائے تب بھی ان لوگوں میں سے ایک شیخص اس تک پہنچ جائے گا۔

تحقيق وتحسرت :

[ صحيح البخاري:4897 صحيح مسلم:2546

# سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا حذيف بن بمان رالتين كفلام سيدنا سالم رالتين كفضائل

174- أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبْتِي بْنِ كَعْبٍ

174 - سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص رفی سے روایت ہے کہ رسول الله تالیقی من الله تالیقی من الله تالیقی من بندوں کے طور نے فر مایا: چار بندوں سے قرآن پڑھوتو آپ تالیقی نے [ان چار بندوں کے طور پر] سیدنا عبدالله بن مسعود، سیدنا حذیقہ کے غلام سیدنا سالم، سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا اُئی بن کعب رفتائی کے نام ذکر کئے۔

#### تحقيق وتحنري:

#### [ محيح البخارى:3758؛ حيم مسلم: 2464]

175- أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْكَتِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا فَضَيْلٌ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا عِيَاضٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا أَرْلُلُ أُحِبُّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَعْدَمَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ وَأُبِيِّ بْنِ كَعْدٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبْلٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي خُذَيْفَةً

175 سیدنا عبدالله بن عمروبن العاص بی سے روایت ہے کہ سیدنا عبدالله بن مسعود بی سیدنا عبدالله بن مسعود بی ہے کہ جب سے میں نے رسول الله ما الله بن مسعود والله الله بن مسعود والله من الله بن کعب، معاذبن جبل اور حذیف کے علام سالم سیدنا عبدالله بن مسعود والله ما الله بن کعب، معاذبین جبل اور حذیف کے علام سالم سیدنا عبدالله بن مسعود والله ما الله بن کعب، معاذبین جبل اور حذیف کے علام سالم سیدنا عبدالله بن مسعود والله ما الله بن کعب الله بن کعب الله بن کالله بن کالله

#### تحقيق وتحسر يج:

[صحیح البخاری:4999 صحیح مسلم:2464]

# عَمْرُو بْنُ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا عمروبن حرام والثين كفضائل

176- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ
بُنِ الشَّهِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزَاكُمُ اللهُ
مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ خَيْرًا، وَلا سِيَّمَا آلُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً
مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ خَيْرًا، وَلا سِيَّمَا آلُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً
مَعْشَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

#### تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده مجيح]

منداني يعلى: 2079، 2088؛ المخلصيات مخلص: 1231؛ مند [منداني يعلى: 2079؛ المخلصيات مخلص: 1231؛ مند البز ار: 6 270؛ عمل اليوم والليلة لابن السنى: 376؛ المستدرك على الصحيحيين للحاكم: 111،112/4؛ وصححه ابن حبان [7020] والحاكم ووافقه الذهبي]

### خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنا خالدبن ولبيد رثالثن كفضائل

177- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ بُنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الأَسْوِدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ أَنْ يُنَادِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَابَ خَبَرٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَابَ خَبَرٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَابَ خَبَرٌ، أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْعَازِي؟ إِنَّهُمُ الْطَلِقُوا حَتَّى لَقُوا الْعَدُو لَكِنْ زَيْدَ أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَلْبُتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، أَنَا أَشْهَدُ لَهُ فَأَلْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَلْبُتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَنْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَنْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاء عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَأَلْبُتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ عَبْدُ اللهِ صَلَى اللهُ فَالْهُ مَالِهُ مَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعَيْهِ وَقَالَ:اللهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْتَصِرْبِهِ فَيَوْمَئِذٍ سُمَيَّ خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ

177- سیدنا ابوقا دہ بڑائیؤ سے روایت ہے کہ [جیش الامراء کوروانہ کرتے وقت]
نی کریم مُلُولِیْ منبر پرجلوہ گرہوئے ، اور نماز تیار ہے کی منادی کرنے کا تھم دیا اور فرمایا: ایک افسوس ناک خبر ہے کیا ہیں تہہیں مجاہدین کے اس کشکر کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو زید شہید ہو گئے ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، لوگوں نے ایسانی کیا، پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ اپکڑا اور دشمن پرسخت حملہ کیا حتی کہ وہ شہید ہو گئے ، میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں لہذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبد اللہ بن رواجہ نے جھنڈ اپکڑا اور [دشمن کے مقابلے میں] ثابت قدم رہے تی کہ وہ بھی شہید ہو گئے لہذا ان کے لئے بخشش کی دعا کرو، پھر عبد اللہ بن رواجہ نے ان کوامیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نی کرو، پھر خالد بن ولید نے جھنڈ اپکڑلیا گو کہ کسی نے ان کوامیر منتخب نہیں کیا تھا، پھر نی کرم کی مؤلوں میں سے ایک تلوار ہے تو کرم کی گوائی بلند کر کے فرمایا: وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہوتوں اس کی مدوفر ما، اس دن سے ان کانا م سیف اللہ پڑاگیا۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده ميح]

[مندالامام احمد:299/5؛ دلائل النبوة للبيه قلى 367،368/4؛ صححه ابن حيان:7048]

178- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ نَاشِرَةَ بْنِ سُمَيّ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: " الْيَزَنِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنِي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَإِنِي أَمَّرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَ هَذَا الْبَأْسَ، وَذَا الشُّرَفَ، وَذَا الشُّرَفَ، وَذَا السُّرَفَ، وَذَا السُّرَفَ، وَذَا اللهُّرَفِ، وَذَا اللهُوبَ مَنَى الْيُعِرَةِ بْنِ الْمُعْرَةِ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنِ اللّهِ سَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْمَدُتَ سَيْفًا سَلّهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَمْرُ:إِنَّكَ قَرِيبُ وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ، وَحَسَدْتَ ابْنَ الْعَمِ فَقَالَ عُمْرُ:إِنَّكَ قَرِيبُ الْقَرَابَةِ، حَدِيثُ السِّنِ، مُغْضَبٌ فِي ابْنِ عَمِكَ

178۔ ناشرہ بن می الیزنی سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ سیدنا عمر بن خطاب بڑا النظار الوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، آپ ٹڑا النظار نے ارشاد فر ما یا: میں تمہارے سامنے خالد بن ولید کے حوالے سے معذرت کرتا ہوں دراصل میں نے آئییں سے تم دیا تھا کہ یہ مال صرف کمزور مہاجرین پرخرچ کریں لیکن انہوں نے جنگجوؤں، عزت مند اور صاحب زبان لوگوں کو یہ دینا شروع کر دیا اس لئے میں نے ان سے بی عہدہ واپس لے کرسیدنا ابوعبیدہ بن جراح ڈالٹو کو دے دیا ہے۔ اس پر ابوعمرو بن العاص بن مغیرة نے کہا: آپ نے ایک ایسے گور نرکومعزول کیا ہے جسے نبی کریم کالٹو کہا نے مقرد کیا تھا، آپ نے ایک ایسی کٹوارکو نیام میں ڈال لیا ہے جسے اللہ کے نبی کریم کالٹو کہا نے مقرد کیا تھا، آپ نے ایک ایسی کٹوارکو نیام میں ڈال لیا ہے جسے اللہ کے نبی کریم کالٹو کہا نے سونتا آپ نے ایک ایسی کٹوارکو نیام میں ڈال لیا ہے جسے اللہ کے نبی کریم کالٹو کہا نے نہیں کو الی لیا ہے جسے اللہ کے نبی کریم کالٹو کہا نے سونتا

تھا، آپ نے ایک ایسا جھنڈ اسرنگوں کردیا ہے جورسول اللہ مظافیہ ہے نصب کیا تھا، آپ نے قطع رحمی کی اور اپنے چپا زاد سے حسد کیا [بیسب پچھ من کر] سیدنا عمر فاروق بٹاٹیا نے فرمایا: تمہاری ان کے ساتھ قریب کی رشتہ داری ہے اور ویسے بھی تم نو عمر ہواس لئے تہمیں اپنے چپازاد کے حوالے زیادہ خصہ آیا ہوا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرت :

[اسناده تيح]

[مند الامام احمد: 3 / 6 / 4 / 5 / 3؛ العجم الكبير للطبراني:

[760,761:7:298,299/22

#### أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنا ابوطلحه انصاري زلافية كفضائل

179- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ لَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَاوَلُ، يَنْظُرُ أَيْنَ تَقَعُ نَبْلُهُ؟ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: هَكَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ

179- سيرنا انس بنانون سے دوايت ہے كہ سيرنا ابوطلحہ بنانونورسول الله مَنانَونون كر سيرنا ابوطلحہ بنانونون ير تير بيعينک رہے تھا اور ابنا سرا اٹھا كررسول الله مَنانَونون ير تير بيعينک رہے تھا اور ابنا سرا اٹھا كررسول الله مَنانَونون ير تير بيعينک رہے ۔ اے اللہ كن ای ای طرح [ يعنی نشانہ شيك لگاہے] اور انہوں نے عرض كيا: يارسول الله مَنانِقِقَهُ ميرے ماں باپ آپ پر شيك لگاہے] اور انہوں نے عرض كيا: يارسول الله مَنانِقِقَهُ مير ماں باپ آپ بر قربان ہوں [ آپ اپنے سرمبارك كواو پر نہ اٹھا عيں كہيں تير نہ لگ جائے] مير اسينہ حاضر ہے] مير اسينہ حاضر ہے] حقيق قربان ہوں [ آپ اپنے سرمبارك كواو پر نہ اٹھا عي كہيں تير نہ لگ جائے ] مير اسينہ حاضر ہے]

[مصحح البخارى:3811]

## أَبُو سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### سيدناابوسلمه طالني كفضائل

180- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ دُوْنِي، عَنْ أُمِ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفِر عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ، وَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِر لِأَبِي سَلَمَةَ، وَاذْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ فِي الْفَابِرِينَ، وَاغْفُولُ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْزُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرُ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْزُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرُ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْزُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرُ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْزُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرُ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْزُ لَهُ فِيهِ وَاغْفِرُ لَنَا، وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْزُ لَهُ فِيهِ 180 ـ سِيره اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْقَ الْمَالِكُونَ وَلَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْ وَعَلْمُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعُمِ الْمُعْلِى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهُ الْمُوالِى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُو

تحقیق و محت رہے:

[صحیحمسلم:920]

# أَبُو زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدنا ابوزيد والثين كفضائل

181- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُرْآنَ عَلَى الْبُنُ إِذْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَرَأَ الْفُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبَيِّ، وَمُعَاذٌ، وَذِيدٌ، وَأَبُو زَيْدٍ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبَيِّ، وَمُعَاذٌ، وَذِيدٌ، وَأَبُو زَيْدٍ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبَيِّ، وَمُعَاذٌ، وَذِيدٌ، وَأَبُو زَيْدٍ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبَيِّ مَعْدَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَيَعْلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3810 صحیح مسلم:2465]

### زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنا زيدبن ثابت رالتي كفضائل

182- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَرْحَمُ أُمِّتِي بِأُمَّتِي أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ، وَأَعْلَمُهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَأَشْدُهُمْ زَيْدٌ، وَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ عُمْرُ، وَأَفْرَضُهُمْ وَيُدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ، وَأَفْرَضُهُمْ وَيُدْنَهُ وَمِينًا، وَأَمِينُ مِنْ الْجَرَاحِ فَيْدِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَاحِ

182 سیدنا انس بالنظ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ نگالی افیان نے فرمایا: میری امت میں سے میری امت پرسب سے مہر بان ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، علم میراث کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، حلال وحرام کو جاننے والے سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل ہیں اور ہر امت کا ایک المین ہوتا ہے اور اس امت کے المین ابوعیدہ بن جراح ہیں۔

#### تحقيق وتحسريج:

[اسناده سيح]

[مند الامام احمد: 3 / 1 8 2؛ مند الطبيالي: 6 9 0 2؛ مشكل الآثار للطحاوى: 350،351/1؛ المتدرك على الصحيحين للحائم: 422/3؛ اسنن الكبرىٰ للبيبقى:210/6؛ وصححه ابن حبان[7131] والحائم]

183- أَخْبَرَنَا الْهَيْقُمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ هِمَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ هِمَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِنَّ أَبُو بَكْدٍ قَالَ: إِنَّكَ عُلَامٌ شَابٌ عَاقِلٌ، لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْفُرْآنَ فَاجْمَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْفُرْآنَ فَاجْمَعْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْمُونَانَ فَاجْمَعْهُ وَاللهُ وَسُلِّهُ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَلِيعُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ لَكُوا كُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَاللهُ اللهُ وَلَا لَلهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا لَلهُ وَلَا لَاللهُ اللهُ ا

#### عقيق وتحنرريج:

[صحیح البخاری:4986؛ صحیح مسلم:7191]

#### عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### سيدنا عبدالله بن عمر وللهناك فضائل

184- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّنَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى كَأَنَّ بِيَدِهِ سَرَقَةً مِنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى كَأَنَّ بِيَدِهِ سَرَقَةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ لَا يُشِيرُ بِهَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، فَقَصَصَمْهُا عَلَى حَفْصَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَفْصَةً فَقَصَّمُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:7015:صحیح مسلم:2478]

### أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سیدناانس بن نضر طالعی کے فضائل

185- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَمْيْدٌ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهُ مُ الْأَرْشُ، فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَفْوَ فَأَبُوا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ، فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ قَالَ: يَا أَنس كِتَابُ اللهِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا قَالَ: إِنَّ مِنْ عَبَّادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ فَلْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ فَلَا لَهُ لِللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ فَلَاهُ لَلهِ فَلَا لَهُ عَلَى اللهِ فَلْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ فَلَاهُ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ فَلَاهُ اللهِ فَلَا لَيْ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَى الله لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

185۔ سیدنانس بن نظر اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا بیٹی رہی نے ایک لڑی کے دانت توڑ دیئے۔ ان لوگوں نے معافی چاہی لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر ویا اورلڑی والوں نے تا وان کا مطالبہ کرلیا چنانچہوہ نبی کریم مُنالِیْقِیا کم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ مُنالِیقی نے عرض کیا: کیا اب ہوئے آپ مُنالِقی کی خدمت کی دیا ،سیدنا انس بن نظر واللہ نے عرض کیا: کیا اب آپ رہی کے دانت توڑیں گے؟ اس ذات کی قشم جس نے آپ مُنالِقی کوئی دے کر

مبعوث کیا ہے۔ اس کا دانت نہیں تو ڑا جائے گا۔ نبی کریم مُظَافِیَۃ ہے فرمایا: اے انس کتاب اللہ [قرآن مجید] کا فیصلہ تو قصاص ہی ہے چنا نچہ یہ [لڑی والے] لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا تو آپ مُظَافِۃ کے فرمایا: اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اگروہ اللہ کی قسم کھالیس تو اللہ تعالی ان کی قسم پوری کردیتا ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحيح البخارى:2703؛ يحيمسكم:1675]

186- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ عَمِي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: سُمِّيتَ بِهِ. وَلَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ:أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُيِّبْتُ عَنْهُ، أَمَا وَاللهِ لَئِنْ أَرَانِي اللهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ لَيَرَينَ اللهُ مَا أَصْنَع قَالَ:وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرُهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو أَيْنَ؟ قَالَ:وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ، أَجِدُهَا دُونَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ يَعْنِي ضَرْبَةٍ، وَرَمْيَةٍ، وَطَعْنَةٍ فَقَالَتْ عَمَّتِي إِلرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ أُخْتُهُ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ

مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23] 186 ۔ سیدنا انس بڑاٹھئاسے روایت ہے کہ میرے چیا سیدنا انس بن نضر بڑاٹھئا جن کے نام پرمیرانام رکھا گیا ہے وہ غزوہ بدر میں نبی کریم مُثَاثِقَةً کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، اس پرانہیں بڑاافسوں ہواتو انہوں نے کہا: بیدوہ پہلی جنگ تھی جس میں نی کریم مُنَافِیقَافِهُم شریک ہوئے تھے اور میں اس میں شریک نہیں ہوا تھا۔اللہ کی قسم اب اگراس کے بعداللہ نے مجھے نبی اکرم مُلاِّیۃ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کا موقع دیا تواللّٰداس چیز کوظا ہر کر د ہے گا جو میں کروں گاانہوں نے اس کے آگے پچھنہیں کہا پھر وہ نبی اکرم مُٹالِیٰقِیکُم کے ساتھ غزوہ احدیثی شریک ہوئے ۔ان کی ملاقات سیرنا سعد بن معاذ ر النفؤ سے ہوئی تو وہ بولے اے ابوعمروکہاں کا ارادہ ہے؟ تو سیدنا انس بن نضر کٹائٹؤنے جواب دیا: بیاس طرف احد کی دوسری جانب سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہورہی ہے[سیدناانس رہالنظ بیان کرتے ہیں] پھرانہوں نے جنگ میں شرکت کی اور شہیر ہو گئے۔ان کے جسم میں اس سے زیادہ زخموں کے نشان تھے۔میری پھوپھی رہج بنت نضر نے کہا: میں نے اینے بھائی کوصرف ان کی انگلیوں کے بوروں ہے بیجیانا ہے تو رید آیت نازل ہوئی: ترجمہ: وہ مومن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بچے ثابت کر دیاان میں بعض اپنی نذر کو اور اکر چکے ہیں ، پچھا نتظار کر رہے ہیں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں گی۔

شخقیق و مخت رہے:

صحيح البخارى:2805 بميح مسلم:1903 ]

## أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناانس بن ما لك رَاليُّنَّةُ كَ فضائل

187- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ:أعيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى صَلَاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، وَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ، وَلِأَهْلِ بَيْهَا فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، وَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ، وَلِأَهْلِ بَيْهَا فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا عَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، إِنَّ لِي خُونِصَّةً فَقَالَ:مَا هِيَهُ؟ قُلْتُ: خَادِمُكَ أَنسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيًا إِلَّا دَعَا لِي، ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ ارْزُقْهُ، مَرْكَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيًا إِلَّا دَعَا لِي، ثُمَّ قَالَ:اللهُمَّ ارْزُقْهُ، مَالًا، وَوَلَدًا وَبَارِكُ لَهُ قَالَ: فَإِنِي لِمَنْ أَكُثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا قَالَ:وَحَدَّثَتْنِي مَالًا وَبَارِكُ لَهُ قَالَ: فَإِنِي لِمَنْ أَكُثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا قَالَ:وَحَدَّثَتْنِي أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ لِصُلْنِي إِلَى مَقْدَمِ الْحَجَّاجِ إِلَى الْبَصْرَةِ بِضَعْ وَعِانَةٌ وَمِانَةٌ وَمِانَةً إِلَى مَقْدَمِ الْحَجَّاجِ إِلَى الْبَصْرَةِ بِضَعْ وَعِانَةٌ وَمِانَةٌ

187- سیدنا انس بھٹن سے روایت ہے کہ نبی کریم ملکھ ام سلیم بھٹا کے گھر تشریف لائے انہوں نے آپ ملکھا کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش تشریف لائے انہوں نے آپ ملکھا کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:1982؛ صحیح مسلم:2481]

188- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَسَمِعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْنَهُ، فَقَالَتُ: بِأَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِنَهِ أَنُيْسٌ، فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّالِثَةَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

188- سیرنا انس ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مُلٹوٹی گزرے امیری والدہ] ام سلیم نے آپ مُلٹوٹی کی آ واز سی توعرض کیا: یارسول اللہ مُلٹوٹی کی آ واز سی توعرض کیا: یارسول اللہ مُلٹوٹی میرے ماں باپ آپ مُلٹوٹی پر قربان ہوں اس چیوٹے انس کے لئے وعافر ما میں اسیدنا انس ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں] نبی کریم مُلٹوٹی نے میرے حق میں تین وعا میں فرما میں ان میں دوکا اثر میں دنیا میں دکھ چکا ہوں اور جھے امید ہے کہ تیسری آخرت میں میں طب کہ تیسری آخرت میں میں طب کہ تیسری آخرت میں طب کہ تیسری آخرت میں میں طب کے گ

تحقيق وتحنسريج:

[صحیح مسلم:2481]

### حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### سيدنا حسان بن ثابت رئالين كفضائل

189- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ فَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ قُرَيْظَةً لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ قُرَيْظَةً لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ

189- سیرنابراء بن عازب دلانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِقَوْلَا نے بنوقر یظہ کے [محاصرے کے] دن سیدنا حسان بن ثابت رکانی کوفر مایا: مشرکین کی جو بیان کرو بلاشبہ جریل تمہاری تائید کر رہے ہیں بلاشبہ جریل تمہاری تائید کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو بیکھ ویا ہے]

#### تحقيق وتحسرت :

[صحیح البخاری:4124 بحیح مسلم:2486]

190- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ: اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ رُوحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ: اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ رُوحَ الْفُدُس مَعَكَ

190- سیدنا براء بن عازب را النظام الله من النظام الله النظام الن

#### تحقيق وتحت ريج:

صحيح]

[مندالامام احمد: 298،301/4؛ اس كی سندابواسحات اسبیعی كی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے البتہ بیروایت بسند صحیح المجم الکبیرللطبر انی [42/4] شرح مشكل الآثارللطحاوی [298/4] المستدرك علی الصحیحین للحائم [487/3] وصححه ابن حبان [7146] والحائم میں آتی ہے۔]

# حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيرنا حاطب بن ابي بلنغه طالنيز كفضائل

191- أَخْبَرَنَا قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ مَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَذَبْتَ، لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ

191- سیرنا جابر نظافی سے روایت ہے کہ سیرنا حاطب نظافی کا ایک غلام نی کریم ملکی شایت کریم ملکی شایت کریم ملکی شایت کی وہ بولا: یارسول اللہ ملکی اللہ علیہ حاطب ضرور جہنم میں جائے گا۔ نی کریم ملکی شایت نے فرمایا: تم نے غلط کہا وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ اس نے غزوہ بدر اور حد یبیہ میں شرکت کی ہے۔

تحقيق وتحنرريج:

[محيح مسلم:2495]

# حَرَامُ بنُ مِلْحَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناحرام بن ملحان والله المحال المات الما

192- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، وَكَانَ خَالُهُ يَوْمَ بِبُرِ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، وَكَانَ خَالُهُ يَوْمَ بِبُرِ مَعُونَةً قَالَ: بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْبِهِ وَرَأْسِهِ وَقَالَ: فُزْتَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

192 - سیدنانس بن ما لک ٹالٹؤے روایت ہے کہ جب سیدناحرام بن ملحان ٹالٹؤ کو بخر معونہ کے موقع پرزخی کیا گیا جو کہ ان اسیدنانس ٹراٹؤ کے ماموں تھے۔انہوں نے زخم سے خون اپنے ہاتھ بیں لے کریوں اپنے چبرے اور سرپرلگالیا اور کہا: کعبہ کے دب کی قسم میری مراد حاصل ہوگئ۔

تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:4092؛ عیمسلم:677]

## حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدنا حذيفه بن يمان والثنة كفضائل

193- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةً بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: سَأَلَتْنِي أُمِّي مُنْذُ مَتَى عَهْدُكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا: مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَنَالَتْ مِنِّي وَسَبَّتْنِي فَقُلْتُ لَهَا: دَعِينِي فَإِنِّي آتِي النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّى مَعَهُ الْمُغْرِبَ، وَلا أَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَغفِرَ لِي وَلَّكِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ، ثُمَّ انْفَتَلَ وَتَبِعْتُهُ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ، فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ فَاتَّبَعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ:مَنْ هَذَا فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ فَقَالَ:مَا لَكَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْأَمْرِ فَقَالَ:غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ، أَمَا رَأَيْتَ الْعَارِضَ الَّذِي عَرَضَ لِي قَبْلُ قُلْتُ: بَلَى قَالَ:هُوَ مَلَكٌ مِنَ الْمُلَاثِكَةِ لَمْ يَهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اسْتَأْذَنَ رَبِّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ، وَبَشَّرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

193 ۔ سیدنا حذیفہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے دریافت کیا جم نے نبی اکرم من الی اللہ سے کب ملاقات کی ہے۔ میں نے کہا: فلال دن سے ملاقات نہیں کی ہےتو میری والدہ نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا اور مجھے برا تھلا كہا\_يس نے كہا: آب مجھے جھوڑيں[ميس ابھى نبى كريم مَنْ الْفَقَالِمُ كے ياس جاتا مول] میں رسول الله سَالِيْقِيَةُ كى خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سَالِيْقِيَةُ كے ساتھ ثماز مغرب پڑھوں گا اور میں آپ مُلْقِقِهُم سے اپنی بخشش کی دعا کرواؤں گا تو آپ کے لے بھی دعا کرواؤں گا۔ چنانچے میں نے آپ مُنافِقة اللہ کے ساتھ نمازمغرب اداکی جب آب مَا يُعْتِهُمُ فِي مَمَاز اواكر لي تو چرعشاء كي نماز اواكي تو چرآب مَا يُعْتَهُمُ واليس تشريف لے گئے۔ میں آپ طافی کا میجھے چلا تو آپ طافی ا نے میرے [قدمول كى] آوازس لى اور يوچها: كون بي؟ ميس في كها: حذيفه مول توفر مايا: كيابات ہے؟ میں نے اپنی ضرورت بیان کی [ یعنی میں نے اپنی ماں کا پیغام بتایا۔ ] تو فر مانے لگے: اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت کرے کیاتم نے ویکھا نہیں کہ میں رائتے میں کھڑا رہا؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں [یعنی ضرور دیکھا ہے] تو آپ مُلافِقَاتِهُم نے فرمایا: مجھے ایک ایسافرشتہ ملاتھا جواس سے پہلے بھی زمین پر نہیں اترا۔اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے اس نے مجھے بتایا کہ حسن وحسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار

#### تحقيق وتحتريج:

[اسناده تيج]

[مندالا مام احمد:391/5؛ مصنف ابن الي شبية:198/2،96/12؛ مسنن الترمذى:3781: المستدرك على الصحيحين للحاكم:151،381/3؛ ولائل النبوة للبيهقى: 7 / 8 7؛ اس حديث كو امام ترمذى بيئاتية في حسن غريب، امام ابن خزيمة [1194] امام ابن حبان [6960،7126] اور حافظ ذہبي ميئاتية في [مختصر المستدرك] في في كام ہے ۔]

194- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: قَدِمْتُ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: "اللهُمَّ الشَّامَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: "اللهُمَّ الزُرُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: " فَكَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللهِ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالْأَنْثَى} قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ يَقْرُؤُهَا عَبْدُ اللهِ مِقْلَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ يَقْرَؤُهَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدُ اللهِ عَلْدُ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَفِيكُمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، يَعْنِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَفِيكُمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، يَعْنِي حُمَّا مَلْ فَيْرُهُ، يَعْنِي حُمَّا مُلْ نُنْ يَاسِرٍ، وَفِيكُمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، يَعْنِي حُذَيْفَةً

194 - سیدنا علقمہ بیٹی سے روایت ہے کہ جب میں شام پہنچا تو دمشق کی مسجد میں

دافل ہوکر دورکعتیں اداکیں پھر میں نے بید عاکی: اے اللہ مجھے کی صالح ساتھی کی جمشینی عطافر ما، چنانچہ میرے پاس سید نا ابوالدر داء ڈٹائٹؤ آ کر بیٹھ گئتو بجھے فرما یا: ہم کون ہو؟ میں نے کہا: اہل عواق سے ہوں انہوں نے کہا: سید ناعبداللہ بن مسعود ڈٹائٹؤ ان آ یات کو کیسے پڑھتے ہے۔ ترجمہ جتم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روش ہوجائے اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ [سورۃ المیل: 3، 1] میں نے کہا: سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹؤ [ان آ یات کو اس طرح پڑھا کرتے ہے تھے تو سیدنا ابوالدرداء ڈٹائٹؤ نے کہا: ان آ یات کوائ طرح میں نے رسول اللہ مٹائٹٹ ہے سنا ہے۔ پھر انہوں نے فرما یا: ہم میں وہ شخص بھی ہیں جنہیں شیطان سے پناہ دی گئی ہے بعنی سیدنا عمار بن یا سر بڑائٹؤ، اور تم میں وہ شخص بھی جنہیں شیطان سے پناہ دی گئی ہے بعنی سیدنا عمار بن یا سر بڑائٹؤ، اور تم میں وہ شخص بھی ہیں جنہیں شیطان سے پناہ دی گئی ہے بعنی سیدنا عمار بن یا سر بڑائٹؤ، اور تم میں وہ شخص بھی کیان ٹٹائٹؤ۔

#### تحقيق وتحنريج:

[ صحيح البخارى:3743؛ حيح مسلم:824]

# هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا هشام بن العاص طالني كفضائل

195- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ: هِشَامٌ وَعَمْرُو

195 - سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکاٹِیْنِ کے فرمایا: عاص کے دونوں بیٹے ہشام اور عمر ومومن ہیں۔

#### تحقيق وتحن ريج:

[اسناده حسن]

[الطبقات الكبرئ لابن سعد: 4 / 1 9 1؛ مند الامام احمه:304،327/2؛ المبيرللطبراني:177/22؛ المستدرك على الصحيحيين للحائم:240/3؛ وقال: صحيح على شرط مسلم]

### عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### سيدناعمروبن العاص طالثين كفضائل

196- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: فَزِعَ النَّاسُ بِالْلَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: فَزِعَ النَّاسُ بِالْلَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقُوا، فَرَأَيْتُ سَالِمًا احْتَبَى سَيْفَهُ فَجَلَسَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقُوا، فَرَأَيْتُ سَالِمًا احْتَبَى سَيْفَهُ فَجَلَسَ فِي الْسُجِدِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَنَ عَلْنَ مَفْرَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، أَلَا فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، أَلَا فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَذَانِ الرَّجُلَانِ اللهُ فِمَنَانِ

196۔ سیدنا عمر وبن العاص رٹائٹ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خوف وہراس پھیل جانے کی وجہ ہے لوگ نبی کریم نٹائٹٹ کے الگ ہو چکے تقو میں نے [سیدنا حالم رٹائٹ کو دیکھا انہوں نے میں نے [سیدنا حالم رٹائٹ کو دیکھا انہوں نے اپنی تلوار اٹھار کھی تھی میں نے بھی ایسا ہی کیا [کہ اپنی تلوار نکال لی] تو استے میں نبی

کریم مَنْ اَلْتِیْنِ تَشریف لائے مجھے اور سیدنا سالم دالات کو دیکھا اور لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو گھبرا ہث کے اس وقت تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیوں نہیں آئے؟ پھر فرمایا: تم نے ایسا کیوں نہ کیا جس طرح ان دو مون مردوں نے کیا ہے۔

تحقيق وتحنسرت :

[اسناده تيح]

[مندالامام احمه:203/4؛ صححه ابن حبان: 7092]

# جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدناجر بربن عبدالله والثنة كفضائل

297- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْبِي، وَقَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مَنْ هَذَا الْبَابِ مَنْ خَيْرُ ذِي يَمَنٍ، عَلَى وَجْبِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ

197 سیدنا جریر بن عبدالله ظافظ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول الله منافظ الله الله منافظ ال

تحقيق وتحت رجج:

[اسناده مجيح]

# [مندالحميدي:818؛ العجم الكبيرللطبر اني:301/2]

198- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَانْطَلَقْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، فَكُنْتُ لَيْ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، فَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنِ وَمِائَةٍ فَارِسٍ قَلْ ذَلِكَ لِلنَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ: اللهُمَّ ثَيِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَهْدِيًّا فَالْ: اللهُمَّ ثَيِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا فَالْ: قَالَ: اللهُمَّ ثَيِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَالْ: قَالَ: قَالَ: اللهُمَّ ثَيِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَالْ: قَالَ: قَالَ: قَالُ فَمَا قُلْعُتُ عَنْ فَرَسٍ قَطُّ

198۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مَالیّۃ ہِمْ کے گھر فرمایا: کیاتم ذوالمخلصہ (بت کانام ہے) سے مجھے آ رام پہنچاؤ گے؟ [وہ شعم کے گھر میں تھا اور وہ اس کو یمنی کجنے کا نام دیتے تھے] میں نے عرض کیا: کیوں نہیں [میں ضرور بیکام کروں گا] تو میں 50 ایمسی شہواروں کو لے کروہاں پہنچاوہ لوگ گھوڑ سوار ضرور بیکام کروں گا] تو میں 50 ایمسی شہواروں کو لے کروہاں پہنچاوہ لوگ گھوڑ سوار سے بیان میں گھوڑ ہے پر ثابت قدم نہیں رہتا تھا میں نے اس بات کاذکر نبی کریم سے کیا: تو رسول اللہ مَا اَوْرُوْ مَا یا: اے اللہ اللہ مَا اَوْرُوْ مَا یا: اے اللہ السے مفبوط کر اور ہدایت یا فتہ اور ہدایت دینے والا بنادے ہواں کے بعد میں بھی گوڑ ہے سے نبیں گرا۔

#### تحقيق وتحسرت :

[صحیح ابخاری:3036،6090؛ صحیح مسلم:2475]

199- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُوبِيْ قَالَا: لَمَّا قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ أَنَخْتُ رَاحِلَتَيَّ، فَحَلَلْتُ عَيْبَتِي، وَلَبِسْتُ حُلِّتِي، وَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا؟ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا؟ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي اللهُ خُطْبَتِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مَنْ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْفَجِ، مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَعَرِي لِللهُ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَعْرَتْ لَكُ وَلَا عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَتَلِ قَالَ: فَعْرَدُ رُسُولُ الله عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَعْرِي يَمَنِ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَعْرِي لِي اللّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ: فَحُمِدْتُ الله عَلَى مَا أَبْلَانِي اللّهُ ظُلُهُ لُحُمَّةٍ

199۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بڑائؤ سے روایت ہے کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بھا یا ،اپنے تہبند کوا تا رااور حلہ زیب تن کرلیا اور نبی کریم مُنالیۃ ہیں کی خدمت میں حاضر ہوا ، رسول اللہ مُنالیۃ ہیں اس وقت لوگوں کو خطبہ دے رہے سے لیے دمت میں حاضر ہوا ، رسول اللہ مُنالیۃ ہی میں نے اپنے ساتھ بیٹے آ دمی سے بوچھا اپنی آ تکھوں کے حلقوں سے دیکھنے لگے، میں نے اپنے ساتھ بیٹے آ دمی سے بوچھا :اے بندہ خدا کیا رسول اللہ مُنالیۃ ہی میرے کی معاطع کا ذکر کیا ہے اس نے کہا : جی ہاں آ پ کا اچھے انداز سے ذکر کیا ہے اور دوران خطبہ آ پ مُنالیۃ ہی اس نے کہا : جی ہاں آ پ کا ایکھا نداز سے دو شخص آ نے گا جو بہت برکت والا ہے اور اس کے چہرے پر فرشتے کے ہاتھ چھیرنے کا نشان ہوگا۔ [یعنی وہ تشریف

#### تحقيق وتحسرت :

[اسناده ميح]

[مند الامام احمد: 4/4 6 3 ، 0 6 3 ، 9 5 5؛ مصنف ابن ابی شبیة:153/12: 152: المتحم الکبیرللطبر انی:352/2؛ المتدرک علی الصححیین للحا کم:285/1 السنن الکبری للبیهتی:222/3؛ وصححه ابن حبان [7199] وقال الحا کم: مصحح علی شرط الشیخین ]

# أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا اصحمة النجاشي والتنوزك فضائل

200- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَاتَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَصْحَمَهُ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقُمْنَا فَصَلَّوا عَلَيْهِ فَقُمْنَا فَصَلَّانًا عَلَيْهِ

200- سیرنا جابر بن عبداللہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْ اللهِ عَلَیْ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَل

#### تحقيق وتحنسرتج:

[محيح البخارى:951،3877]

# الْأَشَجُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا الشج طالنيئ كفضائل

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بَنِي عَصَرٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِيكَ خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ قُلْتُ: مَا هُمَا؟ قَالَ: الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ قُلْتُ: أَقَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا؟ قَالَ: لَا بَل مَا هُمَا؟ قَالَ: الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلْقَينِ يُحِبُهُمَا اللهُ قَلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلْقَينِ يُحِبُهُمَا اللهُ وَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى خَلْقَينِ يُحِبُهُمَا اللهُ مَل اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى خَلْقَينِ يُحِبُهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى خَلْقَينِ يُحِبُهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

## تحقيق وتحت ريج:

[حسن]

[مند الامام احمد: 4/600، 5002؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: 57/5، 85/7؛ الادب المفرد تعدن 557/5، 85/7؛ الادب المفرد للبخارى: 485؛ الله كى سند دوعلتول كى وجه سے ضعیف ہے۔[1] يونس بن عبيدالبصر ى راوى مدلس بين اور بصيغة من سے روايت كررہے بين ساع كى تصريح شابت نہيں۔

[۲] مافظ بيثى بيني الزوائد وننج الفوائد: [387،388] كت بين: رواه احمد رجاله رجال الصحيح الاابن ابى بكرة لم يدرك الاشج -اسروايت كاليك من سند كساته شابرسن الى داود [5225] بين آتا بي مسلم [81] مين [ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة] كالفاظ ثابت بين -

# قُرَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# سيدنا قرة رئائني كفضائل

202- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيدٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ أُدْخِلَ يَدِي فَأَمِسَ الْخَاتَمَ قَالَ: فَأَمِسُ الْخَاتَمَ قَالَ: فَأَدْخُلْتُ يَدِي فِي جُرْبَانِهِ، وَإِنَّهُ لَيَدْعُو فَمَا مَنْعَهُ، وَأَنَا أَلْسَهُ قَالَ: فَوَجَدْتُ عَلَى نُعْضِ كَتِفِهِ مِثْلَ السِّلْعَةِ خَاتَمَ النَّبُوةِ

202- سیرنا معاویہ بن قرق بڑا نیک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم منافقہ کی خدمت میں حاضرا ہوا اور آپ منافقہ کی تیص مبارک میں ہاتھ داخل کر کے مہر نبوت کو چھونے کی درخواست کی ، تو میں نے آپ منافقہ کی قیص مبارک میں اپناہا تھ داخل کیا ، اور آپ منافقہ کی سے اپنے لئے دعا کرنے کی درخواست کی ۔ نبی کریم منافقہ نے بجھے روکانہیں اور میں نے [مہر نبوت کو ] چھوااس دوران نبی کریم منافقہ نے میرے لئے دعا فرمائی اور میں نے محصوں کیا کہ مہر نبوت آپ منافقہ کم کریم منافقہ کے دعافر مائی اور میں نے محصوں کیا کہ مہر نبوت آپ منافقہ کا

کے کندھے پرغدودکی ما نندا بھری ہوئی ہے۔

#### تحقيق وتحترريج:

[اسناده يحيح]

[مند الامام احمد: 5/5 3؛ مند الطيالي: 1701؛ المعجم الكبير

للطبر اني:25/19؛ دلائل النبوة للبيهقي: 264/1]

مَنَاقِبُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّهِيُ عَنْ سَبِّهُمْ رَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ

قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} وَقَالَ: جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } [التوبة: 100]الأيّة

امام نسائی میشید فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ان کی تعریف یوں بیان فرمائی ہیں:اور[ان کے لئے] جوان کے بعد آئے جو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور اہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔[سورۃ الحشر:10]

مزيداللدرب العزت فرماتے ہيں:

اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کررہے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوااور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔[سورۃ التوبۃ: 100]

وَقَالَ تَعَالَى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى اللهِ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ التَّوْرَاةِ، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَعْلَظَ عَلَى سُوقِهِ يَعْجَبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ عِهمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: وَالشَتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعْجَبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ عِهمُ الْكُفَّارَ}

#### اللهرب العزت ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

محمد [ مَنْ الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کا فروں پر سخت ہیں، آپس میں رحمد ل ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکوع اور سجد ہے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا مندی کی جنتجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چروں پر سجدوں کے انڑ سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی یہی مثال نجرات میں ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے، اس کھیتی کی مثل جس نے اپنا اناج نکالا پھراسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا پھراپے شنے پر سیدھا کھڑا ہوگیا اور کسانوں کوخوش کرنے لگا تا کہ ان کی وجہ سے کا فروں کو چڑا نے ۔ [سورة الفتح: 29]

203- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ خَالِدٍ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكُوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ

أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ يَبْلُغُ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ 203 مِنْ الْفَقِيَةِ أَنفَ ارشاد ميرنا ابوسعيد خدري رَبِي الْفَيْقِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:3673 صحیح مسلم:2541]

204- أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحْدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

204۔ سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سُٹاٹٹھا نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کرام کو برامت کہولیں اگرتم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابرسونا خرج کردیتو پھر بھی وہ ان ٹیس سے کسی ایک کے مدبھریااس کے آ دھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔

#### شخقين وتحسرريج:

[ميح مسلم:2540]

# مَنَاقِبُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

# مہاجرین وانصار کے فضائل

205- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً، وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَأَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لِأَنْهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لِأَنْهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ النَّيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُلَةَ الْعَقَبَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ

205۔ سیدنا عبداللہ بن عباس واللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی میں اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی مہاجرین میں سے تھے، کیونکہ انہوں نے مشرکین کوچھوڑا، انصار سے بھی مہاجر تھے کی وات رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی مالی خدمت میں حاضر ہوئے۔

## تحقيق وتحسرت

[اسناده مجيح]

[سنن النسائي:4166؛ المعجم الكبيرللطبر اني:179/12]

206- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ حَمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَنْسٌ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحِبُّ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ اللهُ عَنْهُ وَلَيْهُ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمَا عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَل

206۔ سیدناانس بن مالک رہائیئے سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنافِیْقِ اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ [نماز میں]مہاجرین اور رانصار مل کر ان کے قریب کھڑے ہوں تا کہ [نماز کے]مسائل سیکھ لیں۔

#### تحقيق وتحنسرت :

[اسناده صحيح]

[مندالامام احمد:977،263،199،263، سنن ابن ماجة:977؛ مند ابی لیعلی: 1 1 8 8؛ المستدرک علی الصحیحین للحاکم: 1 / 8 0 2؛ وصححه ابن حبان[7258] وصححه الحاکم علی شرط الشیخین ووافقه الذہبی]

207- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ لَا وَسَلَّمَ: اللهُمَّ لَا

عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

207۔ سیدنا سہل بن سعد رہائی سے روایت ہے کہ خندق کے موقع پر میں رسول اللہ منا بھائی کے ساتھ تھا۔ آپ منا بھائی کے فرمارہے تھے: اے اللہ جو کچھ زندگی ہے تووہ آخرت کی ہی ہے۔ ایس تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔

# تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح ا بخاری:6414 وصحیح مسلم:1804]

208- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَا جِرَةً

208۔ سیدنا انس بھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مکاٹھ آپائی نے فر مایا: اے اللہ جو کھی ہوائی ہے تو وہ آخرت کی ہی ہے پس تو انصار اور مہاجرین پر بھلائی فر ما۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:6413؛ صحیح مسلم:1805]

209- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتَ أَنَسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ، اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

209۔ سیرنا انس رٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹائٹیٹٹ فرما رہے تھے: اے اللہ جو پچھ پھلائی ہے تو وہ آخرت کی ہی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [ صحيح البخاري:3796؛ يحيم سلم: 1805]

210- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ:أَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

210۔ سیرناانس رٹائٹونے ایک دوسری روایت میں رسول الله مُناٹِقون سے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہ آپ میاٹٹون سے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہ آپ میاٹٹون میں ایا : انصار اور مہاجرین کی عزت کرو۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [ محيح البخارى:3796؛ صحيح مسلم:1805

211- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلِيْمَانَ قالَ: حَدَّثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: كَانَتِ قَالَ: كَانَتِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ:

#### [البحر الرجز]

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ

الأخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

211- سیدناانس بڑائٹوئے سے روایت ہے کہ خندق بنانے والے انصار کہدرہے تھے: ہم نے تو حضرت محم مصطفیٰ مُلِقِیَّ کی ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم میں جان ہے لڑتے رہیں گے تو نبی کریم مُلِقِیَّ ان کے جواب میں فرمایا: اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے ایس مہاجرین اور انصار کی مخفرت فرما۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3796؛ صحیح مسلم:1805]

212- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَق، فَقَالَ:اللهُمَّ إِنَّ الْخَبْرَ خَيْرُ وَالْهُهَاجِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ، فَأَجَابُوهُ:

#### [البحر الرجز]

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

212- سیدناانس ڈالٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی ہے خندق بنانے والے دن صبح سویر ہے باہر تشریف لائے اس وقت مہاجرین اور انصار خندق کا گھڑا کھودر ہے سے نبی کریم مٹالٹیٹی ہے ان کو د کیھ کرفر مایا: اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے لیس مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے جواب میں کہا: ہم نے توسید نا محمد مٹالٹی ہی کہا: ہم نے توسید نا محمد مٹالٹی ہی کہا: ہم نے توسید نا محمد مٹالٹی ہی کہا ہے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحیح البخاری:7201؛ صحیح مسلم:1805]

213- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى يَحْفِرُونَ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ:نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ:نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبْدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَهُو يُجِيبُهُمُ اللهُمَّ لَا خَيْرُ الْأَخِرَةِ، فَبَارِكَ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

213- سیدنا انس ٹائٹو ہے روایت ہے کہ مدینہ کے ارد گرد مہاجرین اور انضار خندق کا گھڑا کھودرہے تھے اور مٹی اپنی پیٹے پراٹھارہے تھے۔ساتھ رجز بیدا نداز میں بیاشعار پڑھ رہے تھے۔ہم نے تو حضرت محر مصطفیٰ مُٹائٹوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم میں جان ہے لاتے رہیں گے۔ نبی کریم مُٹائٹوں ان کے جواب میں بیفر ما رہے تھے: اے اللہ آخرت کے علاوہ کوئی حقیقی مجلائی نہیں ہے پس مہاجرین اور انصار کو برکت عطافر ما۔

#### تحقيق وتحترريج:

[صحیح ابنخاری:4100 صحیح مسلم:1805]

# ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْأَنْصَارِ

# نبی کریم مَثَالِیْقِ آئِم کے اس فرمان کا بیان کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا۔

214- أَخْبَرَنِا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ زِبَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنْ الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا، أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ النَّاسُ وَادِيًا، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ الْمَزَأُ مِنَ الْأَنْصَارِ شَعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْمِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي لَقَدْ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ وَكَلِمَةً أُخْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي لَقَدْ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ وَكَلِمَةً أُخْرَى عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْقَلْمُ اللهُ اللهُ الْهُ عَلَى اللهُ الله

اوراگر ججرت نہ ہوتی تو میں انسار میں سے ایک آ دمی ہوتا ۔سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنؤ فرماتے ہیں: انہوں [انسار] نے آپ ماٹھ کے ساتھ نا انسانی نہیں کی بلکہ آپ ماٹھ ہیں انہوں وانسار نے اپنے پاس آپ ماٹھ کو انسار نے اپنے پاس مظہرایا اور آپ ماٹھ ہی مدوفرمائی اور آپ ماٹھ ہی نے اس طرح کی کوئی دوسری بات فرمائی۔

#### تخقيق وتحت ريج:

#### [صيح البخارى:3779]

215- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرُو، عَنِ ابْنِ وهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمُ وهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمُ واللَّهُ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمُدِينَةِ قَدِمُوا، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْمُهَاجُرُونَ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمُدِينَةِ قَدِمُوا، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْمُنْصَارُ أَهْلَ أَرْضٍ وَعَقَادٍ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطُوهُم الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطُوهُم الْمُنْصَارُ أَهْلَ أَرْضٍ وَعَقَادٍ، فَقَاسَمَهُمُ الْعَمَلَ والْمُؤْنَة، وَكَانَتْ أَمَّهُ أَنْصَافُ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكُفُونَهُمُ الْعَمَلَ والْمُؤْنَة، وَكَانَتْ أَمَّهُ أَنْسٍ، وَهِيَ تُدْعَى أَمَّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أَمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَخٍ لِأَنْسٍ، وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أَمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَخٍ لِأَنْسٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَتْ أُمَّ أَنْسٍ أَعْطَفُنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَسَلِّمَ أَعْطَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْسٍ فَعْ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ أَسَامَةً " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَنْ وَسُلُمَ لَمْ فَنَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَاللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْ إِلَى الْمُنَعْمِ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا لِهُ مَا لَتِهِ كَانُوا وَانْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا وَانْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا وَانْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا

مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ أَنَسٍ أَعْذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ

215۔ سیدنا انس ڈائٹو سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو ان کے پاس کوئی بھی سامان نہ تھا۔ انسار زمین اور جائیداد والے تھے۔انسار نے مہاجرین سے بیمعا ملہ کرلیا کہ وہ اپنے باغات میں سے آئیس ہرسال پھل دیا کریں گے مہاجرین سے بیمعا ملہ کرلیا کہ وہ اپنے باغات میں سے آئیس ہرسال پھل دیا کریں گے۔ اوراس کے بدلے مہاجرین ان کے باغ میں کام کیا کریں گے۔سیدنا انس ڈائٹو کی والدہ جنہیں سیدہ ام سلیم ڈائٹو کی کام اجاتا تھا وہ سیدنا عبداللہ بن طلحہ ڈائٹو کی کھی والدہ تھیں، انہوں نے رسول اللہ منافیق کی والیہ باغ ہدیددے دیا۔لیکن آپ منافیق کے وہ باغ اپنی کنیزام ایمن کودے دیا جوسیدنا اسامہ ڈائٹو کی والدہ تھیں۔

ابن شہاب الزہری اُٹھ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا انس بن مالک اُٹھ اُٹھ نے بیان کیا کہ جھے سیدنا انس بن مالک اُٹھ اُٹھ نے بیان کریم مُٹھ اِٹھ اِٹھ نہم کے یہود یوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کوان کے تحاکف واپس کر دیئے جو انہوں نے بچلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ نبی کریم مُٹھ اِٹھ اُٹھ نے سیدنا انس اِٹھ اُٹھ کا انہوں نے بچلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ نبی کریم مُٹھ اِٹھ اُٹھ نے سیدنا انس اِٹھ اُٹھ کا ایک بیاغ میں واپس کر دیا اور سیدہ ام ایمن اُٹھ کا کواس کے بجائے اپنے باغ میں [ کچھ درخت] عنایت کردیئے۔

تحقيق وتحن ربج:

[ محيح البخارى:2630؛ يحمسلم: 1771

216- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، اقْسِمِ النَّهِ، اقْسُمِ النَّخِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: تَكُفُونَا الْمُؤْنَةَ، وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

216- سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ انسار نے نبی کریم مُناٹھ اُسے عرض کیا: ہمارے باغات ہم میں اور ہمارے [مہاجر] بھائیوں میں تقسیم فرمادیں۔ آپ مُناٹھ اُلِی فیول فرمالیا: تو انسار نے مہاجرین سے کہا: آپ لوگ درختوں میں محنت کروہم اور آپ میوہ جات میں شریک رہیں گے انہوں نے کہا: اچھا ہم نے سنا اور قبول کیا۔

#### تحقيق وتحنسريج:

#### [صحيح البخارى:2325]

217- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِهَا مِنْ أَكْثَرِهِمْ مَالًا فَقَالَ سَعْدٌ:قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَارُ، أَنِي مِنْ أَكْثَرِهَا مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا فَسَا فُسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَبْنِ، وَلِي امْرَأْتَانِ، فَانْظُرُ أَعْجَهُمَا إِلَيْك، فَأُطْلَقُهُمَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ عَبْدُ أَعْجَهُمَا إِلَيْك، فَأُطْلَقُهُمَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ:بَارَكِ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى السُّوقِ، فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنِ وَأَقِطٍ

217 سیدنا انس بن ما لک بڑا ٹوئے سے روایت ہے کہ جب سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بڑا ٹوئے ہمارے ہاں [ مکہ سے مدینہ] تشریف لائے تو رسول اللہ سالیۃ ہمارے ان کے اور سیدنا سعد بن رہیج بڑا ٹوئے کے درمیان مواخات [ بھائی چارہ] قائم کر دی، سیدنا سعد بڑا ٹوئے بڑے مالدار آ دمی تھے انہوں نے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بڑا ٹوئے سے کہا:

انصار کو معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں اس لئے میں اپنا مال اپنے اور آ پ کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں جو آ پ کو پہند ہو میں اسے طلاق دے دول گااس کی عدت گزرنے کے بعد آ پ اس سے نکاح کرلیں تو سیدنا عبدالرحمٰن بڑا ٹوئے نہا: اللہ آ پ کے مال اور اہل وعیال میں برکت عطا فرمائے اور کہا مجھے باز ارکا راستہ بتا تھی تو وہ وہاں اس وقت تک واپس نہ پلٹے جب فرمائے اور کہا مجھے باز ارکا راستہ بتا تھی تو وہ وہاں اس وقت تک واپس نہ پلٹے جب فرمائے اور کہا مجھے باز ارکا راستہ بتا تھی تو وہ وہاں اس وقت تک واپس نہ پلٹے جب فرمائے کے دور کہا وی بینے بین بین بھی ایا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### [صيح البخارى:3781]

218- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهِيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَقَالَ: لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَقَالَ: لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ

وَادِيًا، وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَهُمْ، وَشِعْبُهُمُ الْأَنْصَارُ شِعَارِي، وَالنَّاسُ دِثَارِي

218- سیرنا ابو ہریرہ رفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مفائیق ہم نے فرمایہ جو اللہ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا اور فرمایا: اگر ججرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا اور اگر باقی لوگ ایک راستے پر چلتے اور انصار دوسرے راستے پر چلتے تو میں انصار کے ساتھ جاتا۔ انصار میراا ندر کا کپڑ اہیں اور باقی لوگ میرابا ہر کا کپڑ اہیں۔

#### تحقيق وتحنيرريج:

#### [حيح مسلم:76]

219- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْأَنْصَارُ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْأَنْصَارُ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، فَالنَّاسُ سَيَكُنُرُونَ وَيَقِلُونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

219- سیدنا اسید بن حضیر طالفتنسے روایت ہے کہ رسول الله مظالفینیا نے فرمایا: انصار میراجسم وجان ہیں ایک دور آئے گا کہ دوسرے لوگ تو بہت ہوجا سی گے۔ کین انصار کم رہ جا سی گے۔ کیس تم انصار کی عزت کرواور ان کی لغزشوں سے در گزرکر و۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3801 صحیح مسلم:2510]

220- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً، يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ اللهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ كُرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ الله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ أَنْ مَنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسْعِيْمُ

220- سیدنا انس بن مالک را الله مالک را الله مالک را الله مالکه الله مالکه را الله مالکه الله مالکه الله مالکه و مایا: انصار میراجیم و جان بین ایک دور آئے گاکه دوسر بے لوگ تو بہت ہوجا سی گے۔ پستم انصار کی عزت کرواور ان کی لغز شوں سے در گردو۔

# شحقيق وتحت ربج:

[مند الامام احمد: 3 / 2 7 2 ، 6 7 1 بطيح البخارى: 1 0 8 8 بطيح مسلم:2510]

221- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمُيدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَخَذَ النَّاسُ وَادِيًا، وَأَخَذَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ

الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ الْأَنْصَارِ

221 سیدنا انس بن ما لک بھاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناٹیٹی آئے فرمایا:
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر باقی لوگ ایک راستے کو اختیار
کریں اور انصار دوسرا راستہ اختیار کریں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔انصار میرا
جسم وجان ہیں اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا۔

#### شحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3801 صحیح مسلم:2510]

222- أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: اَخبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: وَالَّتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَالَّتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً: إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَيَذْهَبُ هَوُلَاءِ بِالْغَنَائِمِ خَاصَّةً فَقَالَ:مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ قَالَ:هُو اللَّذِي بَلَغَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِهُمْ وَتَذْهَبُونَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِهُمْ وَتَذْهَبُونَ إِلَى بُيُوتِهُمْ وَتَذْهَبُونَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا، أَوْ شِعْبًا لَلهُ مَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا، أَوْ شِعْبًا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا، أَوْ شِعْبًا

222 سیدنا انس طافظ سے روایت ہے کہ رسول الله مظافیق نے فتح مکہ کے دن

قریش کو [غزوہ حنین کا] مال غنیمت کا سارا مال وے دیا تو انصار کے بعض نوجوانوں نے کہا: اللہ کی قتم بہتو عجیب بات ہے ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹیک رہا ہے اور ہمارے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کوصرف انہی کے لئے خاص کیا جا رہا ہے تو آپ مالی تی ہوئے الصار کو بلا یا اور فرما یا: کیا مجھے جو خبر ملی ہے وہ سے ہے؟ [ راوی سیدنا انس کہتے ہیں] انصار جھوٹ نہیں ہو لئے تھے، انہوں نے عرض کیا: آپ مالی تھی خبر ملی ہے تو آپ مالی تھی ہوئے فرما یا: کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ دنیا والے مالی غنیمت کے ساتھ جا رہے ہیں اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ کے ساتھ مالی غنیمت کے ساتھ جا رہے ہیں اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ کے ساتھ جو طبی تو تو ہم باتی ہوگا ہے۔ است یہ جواور فرما یا: اگر باتی لوگ ایک راستہ اپنا کیں اور انصار دو سرے راستے پر چلوں گا۔

تحقيق وتحنسريج:

[صحیح البخاری:3778؛ صحیح مسلم:1059]

# حُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ

# انصارے نی کریم مَثَاثِیَاتُم کی محبت کا بیان

223- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حِمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ فَتَلَقًاهُ ذَرَارِيُّ الْأَنْصَارِ وَخَدَمُهُمْ مَا هُمْ بِوُجُوهِ الْأَنْصَارِ وَخَدَمُهُمْ مَا هُمْ بِوُجُوهِ الْأَنْصَارِ وَخَدَمُهُمْ مَا هُمْ بِوُجُوهِ الْأَنْصَارِ قَالَ: إِنَّ قَالَ: إِنَّ قَالَ: إِنَّ قَالَ: إِنَّ لَأُحِبُّكُمْ مَرْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوَا الَّذِي عَلَيْهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيهِمْ

223۔ سیدنا انس بڑا نئے سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ مُلَا قَابِ سر مبارک کی درد کی حالت میں تشریف لائے تو آ ب مُلَاقِبًا کی ملاقات انصار بچوں اور ان کے خادموں سے ہوئی جب آ ب مُلَاقِبًا نے انصار کے چہروں کو دیکھا تو ارشاد فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد [مُلَاقِبًا] کی جان ہے بلاشیہ میں تم مسل میں محمد [مُلَاقِبًا] کی جان ہے بلاشیہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دویا تین مرتبہ آ ب مُلَاقِبًا نے بیفر مایا کیونکہ انہوں نے اپناحق

ادا کیا ہے اور تم پر تمہاراحق باقی ہے اور فرمایا: پس تم ان [انصار] کے احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر داور ان کی لغزشوں سے درگز رکرو۔

## تحقيق وتحنسريج:

[اسناده صحيح]

[مندالامام احمد:150،285/3؛ منداني يعلى:3770؛ شرح السنة للبغوى:3977؛ وصححه ابن حبان:7266

224- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَنْهُ، وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا تُكَلِّمْهُ فَقَالَ:وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَ صَبِيٍّ لَهَا تُكَلِّمْهُ فَقَالَ:وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَ مَرَّاتٍ كَأَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ

224- سیدنانس بن مالک تانی سے روایت ہے کہ ایک [انصاری] عورت رسول الله نائی الله کا بیک تھا آپ نائی الله کا بیکی تھا آپ نائی اس کو اس کو اس کا بیکی تھا آپ نائی الله کا بیک تھا آپ نائی الله کا بیک تھا آپ نائی الله کا بیک کا انصار] سے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیقی انصار] سے سب لوگوں سے زیادہ محبت ہے۔ اس بات کوآپ نائی اللہ کا تین مرتبدار شادفرمایا۔

# تتحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3786 بھیج مسلم:2509]

225- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَبْدِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنْسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، مَنْ أَحَبَّهُمْ فَيِ أَبْغَضَهُمُ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، مَنْ أَحَبَّهُمْ فَي أَبْغَضَهُمُ

225۔ سیدنانس بن مالک رُٹائُؤ سے روایت ہے کہ ایک [انصاری] عورت رسول اللہ مُٹائِٹُونِ کے پاس آئی۔ آپ مُٹائِٹُونِ نے اس کوفر ما یا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بقینا مجھے تم [انصار] سے سب لوگوں سے زیادہ محبت ہے۔جوان سے محبت ہے اور جوان سے بخض رکھتے ہیں تو مجھے ان سے محبت ہے اور جوان سے بغض رکھتے ہیں تو مجھے ان سے محبت ہے اور جوان سے بغض رکھتے ہیں تو مجھے ان سے بغض ہے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3786؛ صحیح مسلم:2509]

# التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

# انصار كے ساتھ محبت كى ترغيب كابيان

226- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: شَعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:آيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

226۔ سیدنا انس بن مالک ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلھِیکہ فی اللہ مُلھیکہ انسار سے بعض نفاق کی علامت ہے اور انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3784؛ حیم مسلم:747]

# التَّشْدِيدُ فِي بُغْضِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

# انصار سے بغض رکھنے پر وعید کا بیان

227- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: خَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّ-يَزِيدَ بْنَ جَارِيّةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ وَمَنْ أَبْعَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ الله

227۔ سیدنا معاویہ بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نگاٹیؤ آئے نے فرمایا: جو محف انصار کے ساتھ محبت کرے گاتو اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو شخص انصار سے بغض رکھے گاتو اللہ اس سے بغض رکھے گا۔

## تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[مندالامام احمه: 100/4، 96؛ مصنف ابن الي شبية: 158/12؛

البَّارِيِّ الكبيرِللْجَارِي:389/3؛ المَّجِم الكبيرِللطبر اني:317/19]

228- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبْغَضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر

228- سیدناعبدالله بن عباس بن است روایت ہے کہ رسول الله من الله الله عند مایا: جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[سيح]

[مندالامام احمد: 309/1؛ مصنف ابن ابی شبیة: 163/12؛ المعجم الکبیرللطبر انی: 17/12؛ اخرجه مسلم عن ابی ہریرۃ ، سیح مسلم: 76؛ وعن ابی سعید الحذری: 77]

229- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُهُمْ إِلَّا كَافِرٌ، مَنْ أَحَبُّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ يَبْغَضُهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ الله عَدِيّ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّتُ

امام شعبہ مُونیہ کہتے ہیں کہ میں نے عدی بن ثابت مُونیہ سے پوچھا: کیا آپ نے سیدنابراء بن عازب رٹائٹؤ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: وہ اس طرح بیان کرتے تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

#### صحيح البخاري:3783 مسلم:75]

230- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَدَّنَنَا عَتِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَنِي ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمُوالِ هَوَازِنَ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي وَجَالًا مِنْ قُرُيْشٍ الْمِائِةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ: يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرُنْشًا، وَيَتْرَكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَايُهِمْ قَالَ أَنَسٌ:فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرُنْشًا، وَيَتْرَكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَايُهِمْ قَالَ أَنَسٌ:فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرُنْشًا، مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ مِنْ وَيَتْرَكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَايُهِمْ قَالَ أَنَسٌ:فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَةٍ مِنْ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدَعْ مَعَهُمْ أَحَدًا، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ:مَا حَدِيثٌ بَلَغَيْ

عَنْكُمْ؟ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو الرَّأْيِ مِنَّا، فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَإِنَّمَا أَنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغطِي قُرُنْشًا، وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَانِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْطِي رِجَالًا، حَدِيثٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْطِي رِجَالًا، حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْكُفْرِ، فَأَتَأَلِّفُهُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ وَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدةً فَاصْبِرُوا حَتَّى رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا الله وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرُ

230۔ سیرنا انس ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قبیلہ ہوازن کے اموال میں سے غیمت دی اور آپ مُلٹھ ہے نے قریش کے چند آ دمیوں کو آتالیف قلب کی غرض سے آسوسواونٹ دینے گئے تو انصار کے ایک آ دمی نے کہا: اللہ رسول اللہ مُلٹھ ہی بخش فر مائے۔ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور جمیں چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان کا خون ابھی ابھی ہماری تلواروں سے فیک رہا تھا۔ سیدنا انس ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں: نبی کریم مُلٹھ ہی کو جب یہ خبر پہنی تو آپ مُلٹھ ہی نے انصار کو بلایا اور آئیس چوٹھ کے ایک وجب سے خبر کہا ہی ہو گئے تو آپ مُلٹھ ہی دوسرے صحافی کو جب سے ناساری جمع ہو گئے تو نبی کریم مُلٹھ ہی کہا تھی ہو گئے تو نبی کریم مُلٹھ ہی تشریف لائے اور دریا فت فرمایا: آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم تشریف لائے اور دریا فت فرمایا: آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ انصار کے شبھ دار لوگوں نے عرض کیا: یارسول

الله مَثَاثِثِهِمْ ہم میں جوعِقَلمند ہیں وہ تو کو ئی ایسی بات زبان پرنہیں لاتے ہیں، ہاں چند نو عمر لڑے ہیں، انہوں نے ہی ہے کہا ہے کہ الله رسول الله تَلْقَقِهِمُ کی بخشش فرمائے۔ آپ قریش کودے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان کاخون ابھی ابھی ہماری تكواروں سے میک رہاتھا،اس پر نبی كريم مُثَاثِيْتِهُمْ نے فر ما يا: ميں بعض ایسے لوگوں كو دیتا ہوں جن کے کفر کا زمانہ ابھی ابھی گزراہے تو نبی کریم مُنَافِیْتِ نے فرمایا: پس میں ان کی تالیف قلب کرتا ہوں اور کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ دنیا والے مالوں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں اورتم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ کے ساتھ لوٹ رہے ہو۔اللہ کی قسم تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جار ہاہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔سب انصار بول نے عرض کیا: بے شک یا رسول الله مَالْيَقِينَام ہم اس پرخوش ہیں پھرفر مایا بتم میرے بعد بیددیکھو گے کہتم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گاتو اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہتم مجھ سے حوض پر ملا قات کر لو۔سیدناانس ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: گرہم صبرنہیں کریائے۔

## تحقيق وتحنسرتج:

[ صحيح البخاري: 3147،4331؛ صحيح مسلم: 1059]

# ذِكْرُ خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

# انصار کے عظمت والے قبیلوں کا بیان

231- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، أَوْ بِخَيْرِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ اللهُ لَيْنِ الْخَرْرَجِ، ثُمَّ اللهِ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَ كَالرَّامِي بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَ كَالرَّامِي بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ دُورُ الْأَنْصَارِكُلُّهَا خَيْرٌ

231- سیدنانس رفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ ہے نے فرمایا: کیا میں تم کو انسار کوسب کے بہتر قبیلے کی خبر نہ دوں؟ قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ ان کے بعد جو ان کے قریب ہیں۔ بنوعبدالا تھل ۔ پھر ان کے بعد بہتر وہ ہیں جو ان کے قریب ہیں۔ قریب ہیں۔ بنو حارث بن خزرج کا ۔ پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہیں۔ بنوساعدہ کا۔ پھر نبی کریم مظافیۃ ہے اسے ہاتھ مبارک کا اشارہ کیا اور ا پنی تھی کو بند کر

لیا پھراسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینکتا ہے پھر فر مایا: تمام انصار کے قبیلے بہتر ہیں۔

## تحقيق وتحنريج:

[صحیح ابخاری:5300 صحیح مسلم:2511]

232- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَلُو سَاعِدَةً، قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ بَلْهَ سَاعِدَةً، قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ كُلُّهَا خَيْرٌ

232 سیدنانس ڈاٹٹوئے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹٹھُٹھ نے فرمایا: کیا میں تم کو انسار کے سب سے بہتر قبیلے کی خبر نہ دوں؟ قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ان کے بعد بنوعبداللہ مل کا ہے۔ پھر بنو حارث بن خزرج کا ہے۔ پھر بنوساعدہ کا ہے اور فرمایا: تمام انسار کے قبیلے بہتر ہیں۔

# تحقيق وتحترريج:

[مندالامام احم: 202/3؛ مندالحميدى: 1197؛ يحيم سلم: 2511] 233- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةً، وَفِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةً، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

233 سیدنانس رفائظ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَا الله مُلَالله الله مُلَا الله مَلِ بنوساعده کا الله ہے۔ پھر بنوساعدہ کا قبیلہ ہے۔ پھر بنوساعدہ کا قبیلہ ہے اور فر ما یا: تمام انصار کے قبیلے بہتر ہیں۔

#### تحقيق وتحنسرتى:

[اسناده بيح]

#### [شرح السنة للبغوى:3979؛ وسححه ابن حبان:7285]

234- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ دُودِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً، وَفِي بَنُو عَبْدِ الْأَنْصَارِ خَيْرُ قَالَ سَعْدٌ: مَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فَقِيلَ:قَدْ فَضَلَكُمْ عَلَى كَثِير

کے قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ان کے بعد بنوعبدالا شھل کا ہے۔ پھر بنوحارث بن خزرج کا ہے۔ پھران کے بعد بنوساعدہ کا ہے۔ پھر فرمایا: اسی طرح تمام انصار کے قبیلے بہتر ہیں۔سیدنا سعد رٹائٹوئا کہتے ہیں کہ میرے خیال میں رسول اللہ مَٹائٹوئٹا نے ہم پرکسی کوفضیلت نہیں دی پس کہا گیا کوتم کوکٹیرلوگوں پرفضلیت دی گئی ہے۔

## تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:3789؛ صحیح مسلم:2511]

235- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، أَنَّ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةً، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ، بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ، بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً

235- سیدنا ابواسید انصاری بڑائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّالَةِ مِنْ مَایا: انصار کے قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ پھر بنوعبدالا شھل کا ہے۔ پھر بنو حارث کا ہے۔ پھر بنوساعدہ کا ہے۔

## تحقيق وتحت ريج:

[صحیح ابنخاری:3790 بھیج مسلم:2511]

236- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَكُلُّكُمْ خَيْرٌ

236- سیدنا ابواسید ساعدی ڈاٹھئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاٹِھُٹِلَم نے فرمایا:
انسار کے قبیلوں میں بہتر قبیلہ بنونجار کا ہے۔ پھر بنوعبدالا شھل کا ہے۔ پھر بنو حارث
کا ہے۔ پھران کے بعد بنوساعدہ کا ہے۔ [پھر فرمایا:] اس طرح تمام انسار کے قبیلے بہتر ہیں۔

## تحقيق وتحتري:

#### [صحیح البخاری:6053 بھیج مسلم:2511]

237- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنُ الْخَرْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً

237- سیدنا ابواسید ساعدی بران انتخاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا اَنْتُواَ مِنْ نَا اِنْدِ مَنَا اِنْتُواَ مِن مِن اِللَّهُ مَنَا اِللَّهُ مَنَا اِللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اِللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّ مُنْ اللَّهُ مِنْ ال

## تحقيق وتحنريج:

#### [صحیح البخاری:6053 بھیج مسلم:2511]

238- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ: أَبُو سَلَمَةً، وَعُبَيْدُ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَبْرَةَ، وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ وَسُولَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ وَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالُولَ اللهِ؟ قَالُولَ اللهِ؟ قَالَ اللهُ؟ قَالُولَ اللهِ؟ قَالُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِي سَاعِدَةَ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِي سَاعِدَةَ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهُ؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِي سَاعِدَةَ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ: قُمْ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

238۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلی تھی مسلمانوں کی ایک بڑی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ مُلی تھی اُلی بڑی میں ہم کو انصار کے سب سے بہتر قبیلے کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ مُلی تھی ہوئے واللہ مُلی تھی ہوئے میں بہتر قبیلہ بنوعبدالا مصل کا ہے۔ صحابہ کرام نے بوچھا: اے اللہ کے نبی مُلی تھی اُلی تھی کہ ان کے بعد کس کا ہے؟ تو فر ما یا: بنو حارث بن صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُلی تھی کی مران کے بعد؟ تو فر ما یا: بنو حارث بن خررج کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُلی تھی کی مران کے بعد؟ تو فر ما یا: بنو حارث بن خررج کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُلی تھی ہی کی مران کے بعد؟ تو فر ما یا: بنو حارث بن خررج کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُلی تھی ہی کی اللہ مُلی تو فر ما یا:

بنوساعدہ کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول الله طَلَقِیَهِ کھر ان کے بعد؟ توفر مایا: تمام انصار کے قبیلے بہتر ہیں۔

## تحقيق وتحنسرنج:

#### [صحیح مسلم:2512]

239- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُصَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

239- اسید بن حضیر ٹائٹ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے کہا: یارسول اللہ شائی ہے کہا: یارسول اللہ شائی ہے کہا: یارسول اللہ شائی ہے کہ کہ مقرر کر دیں] جس طرح فلاں آ دی کودی گئی ہے؟ آپ شائی ہے نے فرمایا: تم میرے بعد بید یکھو کے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا تو اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کے حوض کے پاس مجھے سے ملا قات کرلو۔

## تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3792؛ صحیح مسلم:1845]

240- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ

عَامِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ الْأَشْهَائِيُّ النَّقِيبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ قَسَمَ طَعَامًا، فَذُكِرَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ بَنِي ظَفَر مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ حَاجَةٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُسَيْدُ تَرَكْتَنَا حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينَا، فَإِذَا سَمِعْتَ بِشِّيْءٍ قَدْ جَاءَنَا، فَاذْكُرْ لِي أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ قَالَ: فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ شَعِيرٌ وَتَمْرٌ قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النَّاس، وَقَسَمَ فِي الْأَنْصَارِ فَأَجْزَلَ، وَقَسَمَ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَأَجْزَلَ فَقَالَ لَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مُسْتَشْكِرًا: جَزَاكَ اللهُ أَيْ نَبِيَّ اللهِ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ، أَوْ قَالَ: خَيْرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، فَجَزَاكُمُ اللهُ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ أَوْ قَالَ:خَيْرًا، فَإِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ، وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فِي الْأَمْرِ والْقَسْمِ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

240 سیدنا انس بن ما لک بناتیز سے روایت ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر اشہلی بناتیز اسول اللہ سناتیز کی بیال اس وقت آئے جب آپ مناتیز کی کو رہے سے تھے تو سیدنا اسید بن حضیر بناتیز نے انصار میں سے بنوظفر قبیلے میں سے ایک گھر والوں کی ضرورت کا آپ مناتیز کی سے ذکر کیا۔ تو سیدنا اسید بن حضیر بناتیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مناتیز کی نے ان کوفر مایا: اے اسیدتم نے جمیں اس وقت تک چھوڑ اہے [یعنی میں سے اس وقت اپنی ضروت کا ذکر کیا ہے ] کہ جو پچھ ہمارے پاس تھا وہ سارے

كاسارامال ختم ہوگياہے، حالانكہ جبتم نے سناتھا كہ ہمارے ياس كچھ مال آگياہے تو اسی وقت ہی مجھ سے اس گھر والوں کا ذکر کرتے، سیدنا اسید بن حضیر ٹائٹنز بیان كرتے ہيں: اس كے بعدرسول الله مَالِيَقِهُمُ كے ياس خيبر سے كچھ جو اور تھجور كا مال آیا تو آی ناتیج نام کی اور مال او گول میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور مال کثیر سے نواز ااور اس گھر والوں کو بھی کثیر مال دیا اس پر سیدنا اسید بن حضیر ٹلائٹڈ نے آب التي التي الما المريد اواكرت موسة عرض كيا: اب الله ك نبي كريم التي الله تعالى آ بكواس كى بهترين جزاءد تورسول الله مَالِيقِينَ في سيدنا اسيد بن حضير رالله في کو جوابا ارشاد فرمایا: اے انصار کی جماعت الله تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے اور فرمایا: میرےعلم کےمطابق تم سوال کرنے سے بیچنے والےصابرین ہو،عنقریب تم میرے بعداس دنیا وی معاملات اور مال کی تقسیم میں خود پسندی اورخودغرضی کو دیکھو گے توتم کو اس وقت صبر کرنا ہو گا یہاں تک کہ میری اور تمہاری ملا قات حوض کوثر پر ہو حائے۔

## تحقيق وتحنسرتي:

[اسناده حسن]

[المستدرك على الصحيحيين للحائم: 79/4؛ وصححه ابن حبان [7277] والحائم

ووافقهالنهبي]

241- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْلَرُوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْإِنْصَادِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله وَالله وَالله وَالله الْمِنْ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الله وَالله وَوَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَله وَالل

241- سیدناانس بڑھنے سے دوایت ہے کہ سیدناابو بمرصد بی بڑھنے انصار کی ایک مجلس سے گزرے ۔ ویکھا کہ وہ رور ہے بیں انہوں نے پوچھا: آ پ لوگ کیوں رور ہے بیں؟ مجلس والوں نے کہا: ابھی ہم رسول اللہ مُن ٹیٹٹٹ کی مجلس کو یاد کرر ہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے [ یہ بی کریم مُنٹٹٹٹ کی مرض وفات کا واقعہ ہے ] اس کے بعد میں ہم بیٹھا کرتے تھے [ یہ بی کریم مُنٹٹٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ پ مُنٹٹٹٹ کو سیدناابو بکر بڑھنے آئی کریم مُنٹٹٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ پ مُنٹٹٹٹ کو واقعہ کی اطلاع دی، تو نبی کریم مُنٹٹٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ پ مُنٹٹٹٹ کو دن کے بعد پھر آ پ مُنٹٹٹٹ کھی اس منبر پرتشریف نہ لائے اور منبر پرجلوہ گر ہوئے ۔ اس دن کے بعد پھر آ پ مُنٹٹٹٹ کھی اس منبر پرتشریف نہ لا سکے ۔ [ یعنی وہ حیات مبار کہ کا اس منبر پر آخری خطاب تھا ] اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان فر مائی پھر ارشا دفر ما یا: میں تم کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ۔ انصار میر اجہم و جان ہیں ۔ انہوں نے کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ۔ انصار میر اجہم و جان ہیں ۔ انہوں نے کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ۔ انصار میر اجہم و جان ہیں ۔ انہوں نے کہ نے کہا اس کا بدلہ جو آئیس چا ہے تھاوہ ملنا ابھی باتی ہے ۔ اس لین ذمہ داری پوری کی ہے کیکن اس کا بدلہ جو آئیس چا ہے تھاوہ ملنا ابھی باتی ہے ۔ اس

#### تحقيق وتحنسريج:

#### صحيح البخارى:3799]

242- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ ضُلَّالٌ فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَوْلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ بِي؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " أَفَلَا تَقُولُونَ: أَلَمْ تَأْتِنَا خَائِفًا فَآمَنَّاكَ؟ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ؟ وَمَحْدُولًا فَنَصَرْنَاك؟ " قَالَتِ الْأَنْصَارُ: بَلِ الْمُنُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

242- سیدنا انس بڑائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بڑائی ہے نے انصار کو مخاطب کر کے فرما یا: اے انصار کے گروہ تم گمراہ سے اللہ نے میری وجہ سے تہمیں ہدایت دی ۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ بڑائی ہے تو نبی کریم بڑائی نے فرما یا: تم ایک دوسرے کے دشمن سے میری وجہ سے تم میں آگی سی الفت بیدا ہوئی ۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ بڑائی ہے تو نبی کریم بڑائی ہوئی ۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ بڑائی ہے تو نبی کریم بڑائی ہوئی ۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: کیوں نہیں کہتے کہ آپ (محمد بڑائی ہے) ورے ہوئے مارے یاس آئے تو ہم نے آپ بڑائی ہے کو امان دی اور آپ بڑائی ہے کو اہل مکہ نے تمارے یاس آئے تو ہم نے آپ بڑائی ہے کو امان دی اور آپ بڑائی ہوڑ ویا تو ہم نے آپ بڑائی ہے کو ایس کے آپ بڑائی ہے کو ڈیما چھوڑ ویا تو ہم نے آپ بڑائی ہے کہ آپ بڑائی ہے کو ڈیما تھوڑ ویا تو ہم نے آپ بڑائی ہے کو ایس کے آپ بڑائی ہے کو ڈیما تھوڑ ویا تو ہم نے آپ بڑائی ہے کو ڈیما تھوڑ ویا تو ہم نے آپ بڑائی ہے کہ آپ بڑائی ہے کہ آپ بڑائی ہے کو ڈیما تھوڑ ویا تو ہم نے آپ بڑائی ہے کا ساتھ دیا۔ انصار نے جواب میں عرض کیا: بلکہ اللہ اور رسول کے جم پر بڑے احسان ہیں۔

#### تحقيق وتحنيرتج:

[اسناده ميح]

[مندالا مام احمر:104/3 ؛ وفي الباب عندا لبخاري [7245] عن عبدالله بن زيد ومسلم :2110]

243- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَلَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَارَ إِلَى بَدْرٍ فَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ وَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَاسْتَشَارَهُمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَلَّ اللهِ عُمَرُ وَاللهِ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَمَرُ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذًا لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِلْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذًا لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُعْمَى قَالَةً وَمَلَم قَالَ: " إِذًا لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذًا لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذًا لَا نَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذًا لَا يَقُولُ مَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمُولَى عَالَاكُ بِالْحَقِ لَوْ ضَرَبْتَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلَ لَا عُلْمُ لِيلَاهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلَاهُ فَا إِلَى بَرَكِ الْغِمَادِ لَا تَبْعُنَاكَ وَلَالَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَكُمْ لِيلُهُ مَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَاكَ الْصَالِدَى الْعَلَى اللهُ عَمَادِ لَا تَعْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَادِ لَا تَعْمَادِ لَا لَعْمَادِ لَا لَا عَلَالَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

243 سیدنا انس بڑا تھے روایت ہے کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ مُؤلِیّقِ ہے لوگوں سے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر بڑا تھے نے مشورہ دیا پھر سیدنا عمر بڑا تھے نے دیا مگر رسول اللہ مُؤلِیّقِ می اللہ مُؤلِیّقِ کی اللہ مؤلِی اللہ مؤلِی اللہ مؤلِی اللہ مؤلِی اللہ کہ اللہ مؤلِی اللہ کہ اللہ مؤلِی اللہ مؤلِی کے جا جا کہ اللہ مؤلِی کے جا جا کہ اللہ مؤلِی کہ اللہ مؤلِی کہ اللہ مؤلِی کے جا کہ اللہ مؤلِیْ کہ اللہ مؤلِیْ کہ اللہ مؤلِی کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیْ کہ اللہ مقام تک ابنی آ بی مؤلِیتہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیْ کے اللہ مقام تک ابنی آ بی مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کی الغماد مقام تک ابنی آ آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کی ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلِیہ کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلے کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ مؤلے کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ معوث کیا ہے اگر آپ مؤلے کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ میں مؤلے کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ مؤلے کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ مؤلے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ مؤلے کیا ہے کہ کو ت کے ساتھ مؤلے کیا ہے کو ت کے ساتھ مؤلے کے کو ت کے ساتھ مؤلے کیا ہے کو ت کے ساتھ مؤلے کی کو ت کے ساتھ مؤلے کیا ہے کو ت کے ساتھ مؤلے کے کو ت کے ساتھ

سواری پر چلے گئے تو ہم آپ ملا آلیا اُلی کے ساتھ جا کیں گے۔

تحقيق وتحت رهج:

[صحيح مسلم:1779 بسنن الي داؤد:2681]

# أَبْنَاءُ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

# انصاركے بیٹوں کے فضائل

244- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سَلِيمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ الْأَنْصَارَ فَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءوسِهِمْ،

244 سیدنا انس بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی انتہا آنصار کی زیارت کے لئے جاتے تو ان کے بچول کوسلام کہتے ، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لئے دعافر ماتے۔

## تحقيق وتحسرتي:

[صحیح ابخاری:6247:صحیح مسلم:2168]

# أَبْنَاءُ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

# انصارکے پوتوں کے فضائل

245- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ، وَلَأَبْنَايُهِمْ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَايُهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ، وَلَأَبْنَايُهِمْ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَايُهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ، وَلَأَبْنَايُهِمْ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَايُهِمْ 245- سيدنا انس رَلِيَّةُ سروايت عيدروايت عن الله سَلَيْقِيَةً مَنْ فرمايا: الله السَارِي، الضاركي، الضاركي، الضاركي، الماركي، الماركي، الماركي، الماركي، الله عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

# تحقيق وتحت ريج:

[صحیح]

[مندالامام احمد:162/3 ؛ بيروايت اپنے شواہد کے ساتھ ھیج ہے۔]

# مَذْحِجٌ

## قبيله مذجج كے فضائل

246- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ شُرئِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِ، عَنْ عَمْرِو صَفْوَانَ، عَنْ شُرئِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ اللهِ عَبْسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ مَذْحِجٌ

246۔ سیدناعمرو بن عبسہ سلمی طالبتا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نِے فرمایا: قبائل میں سے بنومَد ج کے لوگ اکثر جنتی ہوں گے۔

## تحقيق وتحت رايج:

[اسناده تيح]

[ مندالا مام احمه: 387/4؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم: 81/4؛ وقال:

صحيح الاسناد، وافقه الذهبي]

# الأَشْعَرِيُّونَ

# قبيلهاشعر كيفضائل

247- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَالَ: فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ، مِنْهُمْ أَبُو مُوسَى، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ:

## تحقيق وتحنسريج:

[اسناده سيح ]

[مند الأمام احمد: 1 / 2 6 2 ، 2 8 1 ، 5 0 1؛ مصنف ابن ابي

شيبة :122/12 : مندعبد بن حميد: 1410 ؛ الطبقات الكبرى لا بن سعد: 106/4 :

منداني يعلى: 3845؛ دلاكل النبوة للبيبق: 351/5؛ وصححه ابن حبان: 7192]

# مَنَاقِبُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ

# سيده مريم بنت عمران طلخناك فضائل

248- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ الزِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَآسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

248- سیدنا ابو موی بڑائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ شائین ہے نے فرمایا: مردوں میں تو بہت کامل لوگ گز رہے ہیں مگرعور توں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی . بیوی آسیہ کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہے۔

## شحقیق و محنسر یج:

#### [صحیح البخاری:3433 ؛ صحیح مسلم:2431]

249- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدىحَةُ

249۔ سیدناعلی بڑائنڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹائینیڈ سے سنا ہے آپ سُٹینیڈ فرمار ہے شے: ونیا کی بہترین عورت مریم بنت عمران ہے اور دنیا کی بہترین عورت مریم بنت عمران ہے اور دنیا کی بہترین عورت خدیجہہے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[صحیح ابخاری:3815 صحیح مسلم:2430 ]

250- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَالْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرْيَمُ يِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

250 سیدناعبداللد بن عباس بناش سے روایت ہے کہ رسول الله سالی بہتا ہے فرمایا:
اہل جنت کی بہترین عور تیں رید ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران
اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔

# تحقيق وتحت ريج:

[ اسناده تيح ]

[مندالامام احمد: 293/1؛ منداني يعلى: 2722؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم: 185/3، 160، 185/2؛ وصححه ابن حبان [ 7010] والحاكم ووافقه الذهبي]

# آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ

# سيده آسيه بنت مزاحم ظلفناك فضائل

251- أَخْبَرَنَا قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْبَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْبَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُرَاحِم اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْلَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْلَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُولِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

## تحقيق وتحنريج:

[صحیح البخاری:3433 بمیح مسلم:2431]

252- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ خُطُوطٍ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُونِكِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم، امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

252۔ سیدناعبداللہ بن عباس انگاناسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلْاَیْقِالِم نے زمین پر چارلکیریں تھینچی اور فرمایا: کیاتم جانتے ہو مخلوق میں سے بہترین عورتیں کوئی ہیں؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ مُلَاِیْقِالِم نے فرمایا: اہل جنت کی بہترین عورتیں بیرین: فدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت مجر، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔

## تحقيق وتحنسرنج:

[اسناده سيح]

[مندالا مام احمد: 293/1؛ منداني يعلى: 2722؛ المستدرك على الصحيحيين للحاكم: 185/3، 160، 185/2؛ وصححه ابن حبان [7010] والحاكم ووافقه الذهبي]

# مَنَاقِبُ خَدِيجَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

# سيره خد يجة الكبرى بنت خو بلد ظافها كفضائل

253- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقْرِئُ خَدِيجَةَ مِنَ اللهِ وَمِيْنِ السَّلَامُ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا وَمِنِي السَّلَامُ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصُبَ

253- سیدناابو ہریرة ڈلائن سے روایت ہے کہ سیدنا جبرائیل ملینا نبی کریم خلافی ہوئی کی محصور اسیدنا جبرائیل ملینا نبی کریم خلافی ہوئی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ خلافی ہم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ خلافی ہم کی بشارت میں کوئی شور اور تکلیف وغیرہ نہ ہوگی۔

# تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:3820 صحیح مسلم :2432]

254- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ خَدِيجَةُ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُقْرِئُ خَدِيجَةَ السَّلَامَ فَقَالَتْ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ، وَعَلَى السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

254- سیدنا انس بڑا تھ سے روایت ہے کہ سیدنا جبرائیل الیا نبی کریم مَالیّقِیّا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله مَالیّقِیّا بلاشبہ الله تعالیٰ نے سیدہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله مَالیّتِیّا بلامتی والا ہے اور خدیجہ بڑا تا کہا: الله تو پہلے سلامتی والا ہے اور جبریل آپ پرجمی سلام ہواور آپ پراللہ کی رحمت وبرکت ہو۔

## تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده حسن]

المعجم الكبيرللطبر اني:15/23؛ المستدرك على الصحيين للحائم:175/4؛ صحيمات صحيمات مسابق

وقال: ہٰذا حدیث سیج علی شرط مسلم]

255- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: بَشَّرَ رَسُولُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةً بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ

255 میدناعبدالله بن الى اوفى رئالنو سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللهِ مَا الللهِ مَا اللهِ مَا الللهِ مَا اللهِ مَا الللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا الللللللللللللللللللللللللللّهِ مَا مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللللللللللللللللل

خدیجه کوجنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دی کہ جس میں نہ شور ہوگا اور نہ ہی تکلیف۔

### تحقيق وتحسر يج:

#### [صحیح البخاری:3819؛ عیم مسلم:2433]

256- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَالْمَامُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا غِرْتُ لِحَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا، وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا، وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

256 سیدہ عائشہ بھانے سے دوایت ہے کہ میں نے نبی کریم مَالِیْقِیْلَم کی از واج میں سے کسی پر اتن غیرت نہیں کی حبتیٰ کہ میں نے سیدہ خدیجہ بھانیا پر کی لیکن میں نے نبی کریم مَالِیْقِیْلِم کوان کا اکثر و کرکرتے و یکھا ہے اور بلاشبہرسول اللہ مَالِیْقِیْلِم کی طرف اللہ درب العزت نے وحی کی کہ آپ مَالِیْقِیْلِم سیدہ خدیجہ بھانی کو جنت میں ایک گھر کی بشارت ویں۔

## تحقيق وتحنريج:

[صحیح البخاری:3817:صحیح مسلم:2434]

257- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا حَسَدْتُ امْرَأَةً

مَا حَسَدْتُ خَدِيجَةَ، وَلَا تَزَوَّجَنِي إِلَّا بَعْدَمَا مَاتَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ

257 سیدہ عائشہ ڈاٹھنا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مُناٹیقیق کی از واج میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے سیدہ خدیجہ ڈاٹھنا پر کیا۔ حالانکہ وہ نبی کریم مُناٹیقیق کے ساتھ میری شادی ہونے سے پہلے وفات پا چکی تھیں اور ان کورسول اللہ مُناٹیقیق جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت ویتے کہ جس میں نہ شور ہوگا اور نہ ہی تکلیف۔

#### تحقيق وتحن ريج:

#### [صحیح البخاری:3817 صحیح مسلم:2434]

258- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:مَا الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا قَالَتْ:وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا قَالَتْ:وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ

258۔ سیدہ عائشہ کھٹا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مُلاَیْقِیْم کی ازواج میں سے کسی پر اتن غیرت نہیں کے جتنی کہ میں نے سیدہ خدیجہ کھٹا پر کی لیکن میں نے نبی کریم مُلایِّقِیْم کو ان کا اکثر ذکر کرتے دیکھا ہے اور حالانکہ نبی کریم مُلایِّقِیْم کے ساتھ میری شادی ان کی وفات کے تین سال بعد ہوئی تھی۔

## تحقيق وتحنسرتي:

#### [صحیح البخاری:3817 عیم سلم:2434]

259- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ خُطُوطًا، قَالَ:أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرْبَمُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرْبَمُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ عَمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

259۔ سیدناعبداللہ بن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹالیقی نے زمین پر چارلکیریں کھینچی اور فرمایا: کیاتم جانے ہوگلوق میں سے بہترین عورتیں کوئی ہیں؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور رسول بہتر جانے ہیں تو آ ب ٹالیقی ان فرمایا: اہل جنت کی بہترین عورتیں ہے ہیں: خد بجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت مجمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آ سیہ بنت مزاحم ہیں۔

## تحقيق وتحنسرتج:

[اسناده مجيح]

[مند الامام احمد: 1/393؛ مند الى يعلى: 2722؛ المستدرك على الصححين للحاكم: 594/2،160،185/3؛ وصححه ابن حبان [7010] والحاكم ووافقه الذهبي] مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# رسول الله مَنَّ النَّهِ مَنَّ النَّهِ مَنَّ النَّهِ مَا كَيْ صَاحِبْزادى سيده فاطمة الزّبراء ولا مِنْ النَّهُ السيدة فاطمة الزّبراء ولا النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهِ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ اللَّامُ الْمُلْمُ اللِيلِمُ اللِلْمُ اللِيلِيلُولُولُ اللِيلُولُ اللِيلَامُ

260- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِبًا بْنِ دِينَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيّ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو الْأَسَدِيّ، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ هُوَ ابْنُ الْيَمَانِ، أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ: مَتَى عَهْدُكَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا، فَهَمَّتْ أَنْ تَنَالَ مِنِي، فَقُلْتُ: دَعِينِي، فَإِنِي أَذْهَبُ فَلَا أَدَعُهُ حَتَى يَسْتَغْفِرَ لِي، وَيَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمُغْرِب، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي يَسْتَغْفِرَ لِي، وَيَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمُغْرِب، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجُتُ مَعَهُ الْمُغْرِب، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجُتُ مَعَهُ الْمُغْرِب، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى خَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجُتُ مَعَهُ الْمُغْرِب، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجُتُ مَعَهُ الْمُغْرِب، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجُتُ مَعَهُ الْمُغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى لَهُ مُ ذَهَب فَرَانِي فَقَالَ: حُذَيْفَةُ؟ فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ

رَأَيْتَ الْعَارِضَ الَّذِي عَرَضَ لِي؟ قُلْتُ:نَعَمْ قَالَ:فَإِنَّهُ مَلَكٌ مِنَ الْمَائِكَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ لِيُسَلِّمَ عَلَيَّ، وَلِيُبَشِرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

260۔ سیدنا حذیفہ بڑائفیا سے روایت ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے دریافت کیا جم نے نی اکرم مُن فی اللہ سے کب ملاقات کی ہے۔ میں نے کہا: فلال ون سے ملاقات نہیں کی ہےتو میری والدہ نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا اور مجھے برا بھلا كہا۔ يس نے كہا: آپ جھے جھوڑيں[ ميں اجھى نى كريم مَالْيَقِبَا كے ياس جاتا ہوں] میں رسول الله سَالِينَ الله عَلَيْنَ كَلَ خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سَالِينَ الله كار ماتھ تماز مغرب پڑھوں گا اور میں آپ مُلاَثِینِ سے اپنی بخشش کی دعا کرواؤں گا تو آپ کے لئے بھی دعا کرواؤں گا۔ چنانچہ میں نے آپ منافظہ کے ساتھ نماز مغرب اداکی جب آب مَا يُعْتِهِمْ فِي مَماز اداكر لي تو بهرعشاء كي نماز اداكي تو بهرآب مَا يُعْتِهَمُ والبس تشريف لے گئے۔ میں آپ ملاقوق کے پیچیے چلاتو آپ ملاقوق کسی عارضے کے سبب رکے پھر چلے تواشخ میں مجھے دیکھ لیا تو فرمایا: حذیفہ ہو۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ جی ہاں حاضر ہوں تو فرمانے لگے: [اے حذیفہ] کیاتم نے اس کودیکھا کہس کے لئے راستے میں کھڑا کیا گیا: میں نے عرض کیا: کیوں نہیں [ یعنی ضرور دیکھا ہے ] تو آب مَنْ تِعْقِيمً نِهُ مِا يا: وه ايك ايبافرشته تفاكه الله في اين رب سے اجازت طلب کی کہوہ مجھے سلام کرے اس نے مجھے بتایا کہ حسن وحسین جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عور توں کی سر دار ہے۔

#### تحقيق وتحنسري:

[اسناده ميح]

[مندالامام احمد:391/5؛ مصنف ابن البي هبية: 198/2،96/12؛ سنن الترفدى: 3781: المستدرك على الصحيحين للحاكم: 151،381/3؛ ولائل النبوة للمبيم تقية 7 / 8 7؛ اس حديث كو امام ترفدى بيستي في حسن غريب، امام ابن خزيمة [1193] اور حافظ ذبري بيستي في خزيمة [1193] اور حافظ ذبري بيستي في المختصر المستدرك] مين صحيح كها ب-]

261- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَكَبَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ فَسَارَهَا وَبَكَتْ، ثُمَّ أَكْبَتْ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا "وَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا "وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا "وَفَقَالَتْ: لَمَّا أَكُبَيْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيْتٌ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُهُ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا "وَمُعَلِيْتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُهُ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا "وَمَعْتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُهُ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا "وَأَنِي سَيِدَهُ فَقَالَتْ: لَمَّا أَكُبَيْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنِي أَشْرَعُ أَهْلِهِ بِهِ لُحُوقًا، وَأَنِي سَيِدَةُ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ فَاخْبَرَنِي أَنِي أَسْرَعُ أَهْلِهِ بِهِ لُحُوقًا، وَأَنِي سَيِدَةُ فَقَالَتْ: لَمَا الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَرَفَعْتُ رَأُسِي فَضَعِكُتُ وَلَا اللهُ طَهِيقَهُمْ يَاللهُ عَلَيْهِ أَعْلَالهُ عَلَيْهِ الْعَرْفِقُ مَا اللهُ طَلِيقُهُمْ يَاللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَوْتِ عَلَيْهُمْ يَعْمَلُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُعَلِقُ الْعَلَيْهُمْ يَرَاهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَلَا يَعْرَاقٍ عَلَيْهُمْ يَرَاهُ مِلْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْولُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْع

توآپ مَنْ اَلْتِهِمْ نِ ان سے کوئی سر گوشی فرمائی تو وہ مسکرا پڑیں جب نبی کریم مالیہ اُلیہ وزیائے فانی سے رخصت ہو گئے تو میں نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: جب میں (پہلی مرتبہ) آپ مَنْ اِلْتِهِمْ پرجھی توآپ مَنْ اِلْتِهِمْ نے جھے بتایا کہ میں اس بیاری میں دنیائے فانی سے رخصت ہوجاؤں گا تو میں روپڑی ۔ پھر جب میں (دوسری مرتبہ) جھی توآپ مُنْ اِلِیہُمَا نے جھے بتایا: میرے اہلِ بیت میں جب میں (دوسری مرتبہ) جھی توآپ مُنْ اِلِیہُمَا نے جھے بتایا: میرے اہلِ بیت میں سے تم جلدی مجھے سے ملاقات کرلوگی اور بلاشبہ میں (سیدہ فاطمہ وَنَ اِلْنَ مِنْ عورتوں کی سردار ہوں تو میں نے اپنے سرکو اٹھایا تو میں مسکرا پڑی۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[مصنف ابن الى شية: 1 1 / 6 2 1؛ المعجم الكبير للطبراني:

419/22؛ رقم: 1034؛ وصححه ابن حبان: 6952

262- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: وَكُبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَانِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَارَّهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَتُهُا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ هَذَا، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِهِ لَحَاقًا أَنْهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ هَذَا، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِهِ لَحَاقًا

بِهِ، فَضَحِكَتْ

262۔ سیدہ عاکشہ ڈھٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَافِیْتِ نے اپنی مرض وفات میں سیدہ فاطمہ ڈھٹا کو پاس بلا یا اوران سے چیکے سے پھوفر مادیا تو وہ رو نے لگیں پھر پچھ فرمادیا تو وہ ہنے لگیس۔ سیدہ عاکشہ ڈھٹا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو سیدہ فاطمہ ڈھٹا نے بتایا: آپ مُلٹِیْتِ نے بی کہ میں اور بیا یا تھا کہ وہ اس مرض میں فوت ہوجا تیں گےتو میں رو بیٹی دوسری مرتبہ فرمایا کہ آپ مُلٹی کے میں موبی کے وہیں سے پہلے تم مجھ سے ملوگی تو میں ہنس بیٹی ۔

#### تحقيق وتحنيريج:

[صحیح البخاری:4433؛2450]

263- أَخْبَرْنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْبَى، عَنْ رَكِرِيًا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: زَكْرِيًا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ: فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَرْحَبًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَرْحَبًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَرْحَبًا بِابْنَتِي, ثُمَّ أَجْلَسَهَا، فَأَسَرً إِنَهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ:حِينَ بَكَتْ خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ تَبْكِينَ، فَمَّ أَشِرً إِنَهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا قَطُّ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ تَبْكِينَ، ثُمَّ أَشَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا قَطُّ أُمْ رَبِي مِنْ حُرْنٍ، فَسَأَلُهُمَا عَمًا قَالَ لَهَا فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرًّ أَقْرَبَ مِنْ حُرْنٍ، فَسَأَلُهُمَا عَمًا قَالَ لَهَا فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرً

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي قَالَ: «كَانَ جِبْرِيلُ يُعَارِضُنِي كُلَّ عَامٍ مُرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا وَقَدْ حَضَرَ أَجْلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي بِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا وَقَدْ حَضَرَ أَجْلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي بِي لَعُوفًا، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَنِي أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ لُحُوقًا، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَنِي أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَنِي أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَنِي أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَنِي اللهَ تَرْضَيْنَ أَنْ لَكِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَتِي قَالَتْ:فَضَجِكَتْ تَكُونِي سَيِدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَتْ:فَضَجِكَتْ لِللَّا

263- سیرہ عائشہ فی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ نکا ﷺ کی تمام بیویاں آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ا ہے محترم باب کے مشابہہ تھا تو رسول الله طَالِيَقِهُم نے فرمایا: اے میری بیٹی خوش آ مدیداورا پنے دائیں یا بائیں طرف بیٹھا یا پھران سے کچھ بات کہی تو وہ رو نےلگیں پھر دوسری بات کہی تو وہ خوش ہو نمیں میں نے کہا:رسول اللہ مَالْتِوَاہِمُ نے آپ کو ہارے درمیان راز کی بات کرنے کے لئے منتخب کیا ہے اور آپ رور ہی ہو؟ پھر کوئی راز کی بات کی تو آ یے مسکرانے لگیں میں نے کہا بنم کے قریبی موقع پراس دن کی طرح میں نے بھی آپ کومسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بعد میں میں نے یو چھا تو کہنے لگی میں بدرازی بات ظاہر نہیں کرسکتی جب رسول الله مَا الله عَالَيْنَا الله عَالَتَ يا كُتَ تو ميں نے دوبارہ یو چھا تو بتانے لگیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے مجھ سے فرما یا تھا کہ میں جبرائیل کو ہرسال ایک دفعہ قرآن سناتا تھا مگر اس سال دومرتبہ سنایا ہے اور پیداشارہ میری وفات کی طرف ہےتم میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھے ملوگی اور میں تمہارے لئے آ گے جانے والوں میں سے اچھا پیٹیوا ہوں تو میں رونے لگیں پھر مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہتم تمام مومن عورتوں کی سردار ہویا فرمایا: تم اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہوتو میں بنس پڑی۔

## تحقيق وتحنسرتج:

#### [صحیح البخاری:6285؛ صحیح مسلم:2450]

264- أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةً بْن حَبِيبٍ، عَن الْمِنْهَالِ بْن عَمْرو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَقَبَلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، فَلَمَّا مَرضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ وَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَعْقِلِ النِّسَاءِ، فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا تُؤُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَرَأَيْتِ حِينَ أَكَبَّيْتِ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكَبَّيْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَضَحِكْتِ، مَا حَمَلَكِ عَلَى

ذَلِكَ؟ قَالَتْ:أَخْبَرَنِي، تَعْنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقًا بِهِ، فَذَلِكَ حِينَ ضَحِكْتُ 264۔ سیدہ عاکشہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ عادات واطوار اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں، میں نے کسی کونہیں دیکھا جو فاطمہ سے زیادہ نبی کریم مَثَاثِیَةِ کم مشابهت ركهتا هو، سيده عائشه رئينها مزيد بيان فرماتي بين كه فاطمه جب نبي كريم مَا لِيَقِينَا كِي مِاسَ آتَى تَصِينَ تُو آبِ مَا لِيَقِينَا كُورِ مِن مِوكِران كو بوسدد يا كرتے تھے اور جگہ پر ساتھ بٹھاتے تھے۔ جب نبی اکرم مَلَاثِقِتِهُم ان کے ہال تشریف لے جاتے تو وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوجاتی تھیں۔وہ نبی کریم مَثَاثِیَاآِبَا کو بوسہ دیت تھیں اور آپ مُنْ اَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم ير بَهُما تَى تَصِيل - جب نبى اكرم مَنْ اليِّينَةِ لم بمار ہوئے ، تو سيره فاطمه ظافا آئين اورآب مَالْقَقِامُ يرجِهك كنين ، آب مَالِقَقِهُم كو بوسه ديا پھر انہوں نے اپناسراٹھا یا تو وہ رور ہی تھیں، میں نے سو چامیں مجھتی ہوں کہ بیخوا تین میں سب سے زیا دہ عقلمند ہیں الیکن ہیں تو ہیے عورت ہی لیکن جب نبی اکرم مَالْتَیْقِیْمَا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا: آپ کو یاد ہے جب آپ نبی ا کرم مَنْ ﷺ پرچھی تھیں ، آپ نے اپناسراٹھا یا تو آپ رور ہی تھیں ، پھر آپ جھکی تو ا پنا سر اٹھایا تو ہنس پڑی تھیں، آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: اب میں بیربات بناسکتی ہوں۔ نبی اکرم مُناتین کم نے مجھے بنایا تھا: آپ کا اس بیاری کے دوران انتقال ہو جائے گا اس وجہ سے میں رو پڑی تھی پھرنی ا کرم مَا لِیُقِقِامْ نے مجھے بتایا: آپ کے گھر والوں میں سب سے جلدی میں آپ سے ملوں گی تو میں ہنس بیزی تھی۔

#### شخقيق وتحنسريج:

[اسناده حسن]

[سنن الى داؤر:5217؛سنن الترمذى:3872؛وقال حسن غريب،المحجم الكبيرللطبر انى:421/22]

265- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مُلَيْكَةً، عَنِ الْمُسُولِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا أَزَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا أَزَابَهَا وَيُؤْذِينِي

265- سیدنامسور بن مخر مد نگانیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُکانیوا آبا سے اس نے رسول اللہ مُکانیوا آبات سے نہ میری بیٹی فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے اور جھے وہ چیز پریشان کرتی ہے اور جھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جواس کو تکلیف دیتی ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:5230 بسیم علم:2449]

266- الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْمُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةً بِضْعَةٌ مِنِي، مَنْ أَغْضَهَا أَغْضَبَيٰ

266- سیدنامسور بن مخرمہ بڑائٹؤے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سُلُ اِنْتِهَا ہے۔
سنا آپ فرمار ہے تھے: میری بیٹی فاطمہ میر احکر گوشہ ہے جس نے اس کو غضبناک
کیااس نے مجھے غضبناک کیا۔

#### تحقيق وتحسرت :

#### [صحیح البخاری:3767: صحیح مسلم:2449]

267- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيًّ بْنَ حُسْيُنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيًّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى طُسَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ: إِنَّ فَاطِمَةً مِنِي

267 سیدنامسور بن مخرمہ ٹائٹؤے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلُوْثِوْلِم سے سے آپ مُلِیْتُولِم خطبہ ارشا وفر ما رہے تھے: اس دن میں سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا۔ آپ مُلِیْتُولِم نے فرمایا: بلاشبہ فاطمہ مجھ سے ہے۔

#### تحقيق وتحسرتج:

[صحح البخاري:3110 صحح مسلم:2449]

## سَارَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سیدہ سارہ ڈاٹھٹا کے فضائل

268- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بَهَا قَرْبَةً فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْبَةً فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ اللّيْلَةَ مِنَ الْلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَايِرَةِ فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ اللّيْلَةَ بِالْمُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَايِرَةِ فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ بِالْمُرَاّةِ هِيَ أَحْسَنُ النِسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ اللّهُ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ اللّهِ اللّهُ أَخْبِي وَعَيْرَكِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ اللّهِ اللّهُ أَخْبِي وَعَيْرَكِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ اللّهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ اللّهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، مَنْ هَذِهِ اللّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلُ بَهَا، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوْضَأُ وَتُصَلِّي اللّهُ فَرَى إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلّا لَهُ اللّهُمَ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلّا لَكَافِرَ فَعُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَلَى ذَوْجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ فَعُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَلَى مَنْ لَكُومَ فَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ فَعُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَلَى فَالَتُ فَلَا لَهُ لَا لَنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُكُ عَلَى اللْمُؤْمِلُومُ الللّهُ اللّهُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَتِ:اللّهُمَّ إِنَّهُ إِنْ يَمُتْ، يُقَلْ هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَهُمَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلّي وَتَقُولُ:اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، فَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَتِ:اللّهُمَّ إِنْ قَالُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَتِ:اللّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِي قَلَلْتُهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ:وَاللّهِ مَا أَرْسَلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ:وَاللّهِ مَا أَرْسَلُ مِنْ اللّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمُ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، وَلَيْدَةً إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، وَلَيْدَةً إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، وَلَيْدَةً إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ، وَأَعْدَمَ أَلْكُونَ وَلَيْكُونَ أَنَّ اللّهُ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً

268۔ سیدنا ابو ہریرہ بڑا تھے سے روایت ہے کہ نبی کریم منا تیا تھا۔ اسیدنا ابراہیم بلیٹا نے سیدہ سارہ بڑا تھا کے ساتھ [نمرود کے ملک سے ] ہجرت کی تو ایک شہر میں پہنچ جہاں ایک با دشاہ رہتا تھا یا بی فرما یا: ایک ظالم با دشاہ رہتا تھا۔ اس سے سیدنا ابراہیم بلیٹا کے بارے میں کسی نے ہیے ہدد یا کہوہ نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں۔ تو اس نے سیدنا ابراہیم بلیٹا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم بلیٹا آئے ہیں۔ تو اس نے سیدنا ابراہیم بلیٹا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم بیٹورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہارااس سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے فرما یا: بیمیری کہا: میری بات نہ جھٹا لانا، میں تمہیں اپنی بہن کہ آیا ہوں۔ خدا کی قشم آج تو ان سے کہا: میری بات نہ جھٹا لانا، میں تمہیں اپنی بہن کہ آیا ہوں۔ خدا کی قشم آج دوئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سیدہ سارہ بڑا ٹھا کو با دشاہ کے بیاس بھیجا، یا باوشا دخود سیدہ سارہ بڑا ٹھا کے باس آیا اس وقت سارہ بڑا ٹھا کو با دشاہ کے بیاس بھیجا، یا باوشا دخود سیدہ سارہ بڑا ٹھا کے باس آیا اس وقت

سیدہ سارہ ٹا ٹناوضوکر کے نماز پڑھنے کھڑی ہوگئ تھیں۔انہوں نے اللہ کے حضور مید عا فر مائی:اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول [سیدنا ابراہیم طلیط] پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شو ہر کے سواا پنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو تو مجھ پر ایک کافرکومسلط نہ کر،اتنے میں وہ باوشاہ تھرتھر ایا اور اس کا یاؤں زمین میں دھنس گیا۔

عبدالرص بیان کرتے ہیں کہ ابوسکہ نے کہا: ان سے سیدنا ابو ہریرہ بڑائنڈ نے یہ بیان کیا: سیدہ سارہ بڑائنڈ نے اللہ کے حضور بیدہ عافر مائی: اے اللہ اگر بیمر گیاتو لوگ کہیں گے کہ اس نے اس کو مارا ہے [ لیتی سیدہ سارہ بڑائنٹ نے ] چنا نچہوہ پھر چھوٹ گیا اور سیدہ سارہ بڑائنٹا کی طرف بڑھا۔ سیدہ سارہ بڑائنٹا پھروہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں اور یہ دعا کر رہی تھیں: اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول [ سیدنا ابراہیم طایفا ] پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سواا پنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو تو مجھ پر ایک کافر کومسلط نہ کر، چنا نچہوہ بادشاہ پھر تھر تھر ایا اور اس کا یاؤں زمین میں دھنس گیا۔

عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ ابوسلمہ نے کہا: ان سے سید نا ابو ہریرہ ڈائنڈ نے یہ بیان کیا: سیدہ سارہ ڈائنڈ نے اللہ کے حضور پھرید دعا فرمائی: اے اللہ اگر بیم سرگیا نے اللہ اگر ایسی سیدہ سارہ ڈائنٹ نے اپنانچہ اب یہ دوسری یا تیسری مرتبہ وہ پھر چھوڑ دیا گیا۔ آخروہ کہنے لگا کہتم لوگوں نے میرے پاس ایک شیطان کو بھی دیا۔ اسے ابراہیم کے پاس لے جا وُ اور آنہیں آجر [سیدہ ہاجرہ] بھی دے دو پھرسیدہ سارہ ڈائنٹ سیدنا ابراہیم مالیٹا کے پاس آئیں اور ان سے کہا: دیکھے نہیں اللہ نے کا فرکوس طرح ذکیل کہیا اور ساتھ میں ایک ٹری بھی دلوادی۔

#### محقيق وتحسري:

#### [صحیح ابنخاری:2217]

269- أَخْبَرْنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكَذِبْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ، قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]وَقَوْلُهُ (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء: 63]هَذَا قَالَ: " وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْض جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَأَتَى الْجَبَّارَ رَجُلٌ فَقَالَ:إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ هَاهُنَا فِي أَرْضِكَ رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْمُرَّأَةُ مِنْكَ؟ قَالَ:هِيَ أُخْتِي قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ بِهَا قَالَ:فَانْطَلَقَ إِلَى سَارَةَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ سَأَلَنِي عَنْكِ، فَأَخْبَرْتُهُ: أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَانْطَلَقَ بِهَا وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ يُصَلِّي فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَرَآهَا أَهْوَى إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا، فَأَخِذَ أَخْذًا شَدِيدًا فَقَال: ادْعِي الله لِي، وَلَا أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ لَهُ فَأُرْسِلَ، فَأَهْوَى إِلَهُا فَتَنَاوَلَهَا، فَأُخِذَ بِمِثْلِهَا، أَوْ أَشَدَّ مِنْهَا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَأَخِذَ فَذَكَرَ مِثْلَ الْمُرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَكَفَّ فَقَالَ:ادْعِي اللهَ لِي وَلَا أَصُرُّكِ، فَدَعَتْ لَهُ فَأُرْسِلَ، ثُمَّ دَعَا أَدْنَى حِجَابَهُ فَقَالَ:إِنَّكِ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، وَلَكِنَّكَ أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ أَخْرِجْهَا، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ قَالَ: فَخَرَجَتُ وَأُغْطِيَتُ هَاجَرَ، فَأَقْبَلَتْ مِنْ صَلَاتِهِ هَاجَرَ، فَأَقْبَلَتْ فَلَمَّا أَحَسَّ إِبْرَاهِيمُ بِمَجِيئِهَا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ: مَهْيَمْ فَقَالَتْ:قَدْ كَفَى اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ، وَأَخْدَمَنِي هَاجَرَ وَقَّفَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَوْن

269۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹیم نے فر مایا: سیدنا ابراہم اَلیّنا نے صرف تین مرتبہ جموٹ بولا تھا دوان میں خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تھے۔ ایک ان کا پیکہنا: میں بمار ہوں۔ دوسرا ان کا پیکہنا: بلکہ پیکام ان کے بڑے نے کیا ہے اور نبی کریم مُنافِقَةِ من نے بیان فرمایا: ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم مالینا اور سیدہ سارہ ٹھ بھا کی خالم باوشاہ کی سلطنت سے گزرر ہے تھے۔ باوشاہ کوخبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے سیدنا ابراہیم ملینا کے پاس اپناایک آ دمی جھیج کربلوایا اورسیدہ سارہ والنا کے متعلق یو چھا کہ بیکون ہے؟ سیدنا ابراہیم مُلینا نے فرمایا: بیمیری بہن ہے۔ پھروہ سیدہ سارہ و اللہ اس آئے اور فرمایا: اےسارہ بہال میرے اور تیرے سواکوئی مومن نہیں ہے اوراس با دشاہ نے مجھ سے تیرے بارے میں بوچھا تو میں نے اس کو کہد یا كهُم ميري [ ديني اعتبارييس ] بهن هو-اس لئے ابتم كوئي اليي بات مت كهناجس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھراس ظالم باوشاہ نے سیدہ سارہ ٹائٹا کوبلوایا جب وہ اس کے یاں گئیں اسونت سیدنا ابراہیم ملیٹا نماز پڑھ رہے تھے؛ جب وہ بادشاہ کے یاس گئیں تواس نے ان کی طرف دیکھ کرا پناہاتھ بڑھانا چاہالیکن فورا بڑے سخت انداز میں پکڑ لیا گیا پھروہ کہنےلگا: میرے لئے اللہ سے دعا کرو[ کہوہ مجھے اس مصیبت سے نجات

دے دے ]اب میں تنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چنانچے انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ چھوڑ دیا گیا۔لیکن پھر دوسری مرتبہاس نے ہاتھ بڑھایا اور دوسری مرتبہ بھی اسی طرح پاس ہے بھی زیادہ سخت انداز میں ہاتھ بکڑلیا گیا پھروہ کہنے لگا: میرے لئے اللہ سے دعا کرو[ کہوہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے ]اب میں تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ چھوڑ دیا گیا۔،اس نے تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا تو پھراس کا ہاتھ دوسری اور پہلی مرتبہ کی طرح پکڑلیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ چھوڑ دیا گیا۔اس کے بعداس نے اسینے کسی خادم کو بلاکوکہا:تم لوگ میرے پاس کسی انسان کونہیں لائے ہویہ تو کو کی سرکش جن ہے۔البتہ جاتے ہوئے اس نے سیدہ سارہ ڈانٹنا کی خدمت کے لئے سیدہ ہاجرہ والنفا كوساتهم بهيج ديا - جب سيده ساره ولأنفا آئين توسيدنا ابراجيم مُليِّلاً اس وقت كفير عنماز یڑھ رہے تھے۔ آپ ایٹا نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال یو چھا انہوں نے کہا: اللہ تعالٰی نے کافریا فاجر [یہاں راوی کوشک ہے کہ دونوں میں کونسا لفظ بولا تھا] کے فریب سے محفوظ رکھا اور اس [بادشاہ] نے سیدہ ہاجرہ ڈٹائٹا کوخدمت کے لئے

#### تحقيق وتحنرري:

[صحیح ابخاری:3357،3358؛ صحیحمسلم:2371

270- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللهِ {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 88،89] وَقَوْلُهُ فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء:63] قَالَ: وَأَتَى عَلَى مَلِكٍ مِنْ بَعْضِ الْمُلُوكِ، وَمَعَهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا أُخْتُهُ قَالَ: قُلْ لَهَا:تَأْتِيَنِي، أَوْ مُرْهَا أَنْ تَأْتِيَنِي، فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا قَدْ سَأَلَنِي عَنْكِ وَإِنِّي أَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي وَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وَإِنَّهُ قَدْ أَمَرَكِ أَنْ تَأْتِيَهُ قَالَ:فَأَتَتْ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَضُغِطَ فَقَالَ: ادْعِي لِي وَلَكِ أَنْ لَا أَعُودَ قَالَ:فَخُلِّيَ عَنْهُ، فَعَادَ قَالَ: فَضُغِطَ مِثْلَهَا، أَوْ أَشَدَّ قَالَ:ادْعِي لِي، وَلَكِ أَلَّا أَعُودَ قَالَ: فَخُلِّيَ عَنْهُ، فَأَمَرَ لَهَا بِطَعَامٍ، وَأَخْدَمَهَا جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا هَاجَرُ، فَلَمَّا أَتَتْ إِبْرَاهِيمُ قَالَ:مَهْيَمْ فَقَالَتْ: كَفَى اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ جَارِيَةً قَالَ أَبُو هُرَبْرَةَ:تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، وَمَدَّ بِهَا ابْنُ عَوْنٍ صَوْتَهُ 270 سیدنا ابو ہریرہ و النفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِقِیمَ نے فرمایا: سیدنا ابراہم مَلِیْلا نے صرف تین مرتبہ جھوٹ بولاتھا دوان میں خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تھے۔ایک ان کا پہ کہنا: [اب سیدنا ابراہیم ملینا نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہامیں تو بیار ہوں۔] دوسراان کا بیکہنا: [بلکہ بیکام ان کے بڑے نے کیا ہے] اور نبی کریم طَالْتِیْقِ نے بیان فر مایا: ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم ملینا اورسیدہ سارہ رہا گا ایک ظالم باوشاہ کی سلطنت سے گزرر ہے تھے۔ بادشاہ کواس کے نوکروں نے خبر دی

کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ہم نے اس سے اس عورت کے بارے میں یو چھا تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کومیرے یاس لے کرآؤ سیدنا ابراہیم ملیا نے سیدہ سارہ وہ انتخا کوفر مایا: اے سارہ اس بادشاہ نے مجھے تیرے بارے میں یو چھا تو میں نے اس کو کہددیا کتم میری [ دینی اعتبار میں ] بہن ہواور بلاشبہ تو میری دینی رشتہ میں بہن ہی ہاور یہال میرےمومن اور تیرے سواکوئی مومنہ بیں ہے۔اس نے اپنے ملازموں کو تخصے اپنے پاس لانے کا حکم دیا ہے۔ جب سیدہ سارہ ڈٹھٹٹابا دشاہ کے پاس کئیں تو اس نے ان کی طرف دیچھ کر اپناہاتھ بڑھانا چاہالیکن فورا بڑے سخت انداز میں پکڑلیا گیا پھروہ کہنے لگا: میرے لئے اللہ سے دعا کرو[ کہوہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے اب میں تنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چنانچہ انہوں نے التدسے دعا کی تو وہ چھوڑ دیا گیا۔لیکن پھر دوسری مرتبداس نے ہاتھ بڑھایا اور دوسری مرتبہ بھی اسی طرح یااس ہے بھی زیادہ سخت انداز میں ہاتھ پکڑلیا گیا پھروہ کہنے لگا: میرے لئے اللہ سے دعا کرو[ کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے]اب میں تنہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنا نچہانہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ حچھوڑ دیا گیا،اس نے تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا تو پھراس کا ہاتھ دوسری اور پہلی مرتبہ کی طرح کپڑلیا گیا۔ چنانچہانہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ چپوڑ دیا گیا۔اس کے بعداس نے اینے کسی خادم کو بلاکوکہا: تم لوگ میرے یاس کسی انسان کونہیں لائے ہو بیتو کوئی سرکش جن ہے۔ البتہ جاتے ہوئے اس نے سیرہ سارہ ٹاٹٹا کی خدمت کے لئے سیرہ ماجره ولطن کوساتھ بھیج دیا۔ جب سیرنا سارہ ولٹنا آئیں تو سیرنا ابراہیم علی<sup>نا</sup>اس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ علیا نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال ہو چھا انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے کا فریا فاجر [یہاں راوی کوشک ہے کہ دونوں میں کونسا لفظ بولا تھا] کے فریب سے محفوظ رکھا اور اس [بادشاہ] نے سیدہ ہاجرہ ڈھھٹا کو خدمت کے لئے دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا: اے آسانی پانی کی اولاد [یعنی اہل عرب] تمہاری والدہ [سیدہ ہاجرہ] یہیں ہیں۔عون راوی نے سیدنا ابو ہریرہ ڈھٹٹو کے ان الفاظ کے بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا۔

تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:3357،3358 نصحیح مسلم:2371

## هَاجَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سیدہ ہا جرہ ظافیا کے فضائل

271- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِّيِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ جِبْرِيلَ حِينَ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عليهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ جِبْرِيلَ حِينَ رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ فَنَبَعَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ هَاجَرُ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءَ حَوْلَ الله لِنَاءً، فَجَعَلَتْ هَاجَرُ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءَ حَوْلَ الله لِنَاءً لِنَالًا يَتَفَرَّقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَحِمَ الله هَاجَرَ لَوْ تَرَكَتُهَا لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِينًا

271- سیدنا ابی بن کعب تا این سے روایت ہے کہ جب سیدنا جرائیل علیا نے ایک علیا نے ایک علیا نے ایک علیا نے ایک خدا این این این مار کر زمزم کا کنوال جاری کیا سیدہ ہاجرہ بڑا نے کا کنوریاں اسلامی کرکے اس [ نگلتے ہوئے پانی آئے اردگرد منڈیر بنانے لگیس تا کہ پانی بھیل نہ جائے ۔ رسول اللہ من این بھیل نے اس پر فرمایا: ہاجرہ [ بڑا نہا کی رحمتوں کا نزول ہو اگردہ اے یونہی جھوڑ دیتیں تو ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔

#### تحقيق وتحسرت :

[مندالامام احمه:121/5 ؛ يحيح البخاري:3362]

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِي قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ إِلَى هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيلَ، فَرَكَضَ عَلَيْهِ مَوْضِعَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ فَنَبَعَ الْمَاءُ قَالَ: فَجَعَلَتْ هَاجَرُ تَجْمَعَ الْبَطْحَاءَ حَوْلَهُ لَا يَتَفَرَّقُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَحِمَ اللهُ هَاجَرَ، لَوْ تَرَكَّهُمَا كَانَ عَيْنَا مَعِينًا. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي حَمَّادٌ: لَا يَذْكُرُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَلَا يَرْفَعُهُ قَالَ:أَنَا أَحْفَظُ لِذَا هَكَذَا حَدَّثَنِي بِهِ أَيُّوبُ، قَالَ وَهْبٌ، وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أُبَيًّا وَلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُبُّ: " فَأَتَيْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعِ فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَرَوَى لَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَرَدًّ ذَلِكَ رَدًّا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لِي: فَأَبُوكَ مَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: أَبِي يَقُولُ: أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:الْعَجَبُ وَاللهِ، مَا يَزَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْحَافِظُ قَدْ غَلِطَ إِنَّمَا هُوَ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ 272۔ سیدنا ابی بن کعب طالفتا سے روایت ہے کہ جب سیدنا جبرائیل علینا سیدہ ہاجرہ ولی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كى طرف الربي توجب انہوں نے [ بحكم خدا] اپنى ا یزی مارکر زمزم کا کنوال جاری کیا سیدہ ہاجرہ ڈھٹٹا کنگریاں اکٹھی کر کے اس [ نگلتے

ہوئے پانی ] کے اردگر دمنڈیر بنانے لگیس تا کہ پانی پھیل نہ جائے۔رسول اللہ مُنَالِقِیَا اِ نے اس پر فرمایا: سیدہ ہاجرہ پر اللہ کی رحمتوں کا مزول ہوا گروہ اسے یو نہی چھوڑ دیتیں تو ایک بہتا ہواچشمہ ہوتا۔

وہب اللہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے باب سے کہا: حماد نے نہ توسیدنا الی بن كعب بنالفيُّ كا ذكر كيا ہے اور نہ ہى مرفوع بيان كيا ہے، انہوں نے كہا: ميں نے اس روایت کو بول [اس سند سے] یا دکیا ہے مجھے ابوب نے بیان کیا۔ وہب میشانیہ کہتے ہیں: ہمیں حمادین زیدنے، آ گےان کوابوب نے، آ گےان کوسعید بن جبیر ج<del>یانی</del> نے ، انہوں نے اپنے باپ سے ، ان کے باب جبیر نے سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھنا سے اس طرح بیان کیا ہے، اور انہوں نے سیدنا الی بن کعب بنائنو اور نبی کریم مثل تی اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہب کہتے ہیں: میں سلام بن الی مطبع کے یاس آیا، انہوں نے بیصدیث مجھے بیان کی ، تو ان سے اس روایت کواس سند کے ساتھ بیان کیا گیا: حماد بن زیدعن ابوب عن عبدالله بن سعید بن جبیر۔ تو انہوں نے اس سند پر سخت قسم کا رد کیا پھر مجھے کہا: تیرے والد اس روایت کوکس سند سے بیان کرتے ہیں میں نے کہا: میرے والد بوں بیان کرتے ہیں:ابوب عن معید بن جبیر -اس پر امہوں نے کہا: بڑے تعجب کی بات ہے کہ جوآ دی ہمارے ساتھیوں میں ہمیشہ حافظ کہلاتا رہاہے اس نے اس روایت کی سندکو بیان کرنے میں غلطی کردی حالانکہ اصل سنداس طرح ہے: ایوب عن عکرمیۃ بن خالد۔

### تحقيق وتحنريج:

[مندالامام احمه:121/5 بميح البخاري:3362]

### هَاجَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سیدہ ہاجرہ فالٹھاکے (مزید) فضائل

273 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَخَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: " أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمُنْطَقَ مِنْ قَبْلُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةً، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُ، حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَنْرُكُنَا بَهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ بِهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ أَمَرَكَ يَهَذَا؟ قَالَ:نَعَمْ قَالَتْ: إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: {إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحْرِمِ} [إبراهيم: 73]إِلَى {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} [إبراهيم: 37]فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ ذَلِكَ الْمَاءَ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي ذَلِكَ السِّقَاءِ عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَاعَ، وَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ يَلِهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرْفَ دَرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْمُجْهِدِ، ثُمَّ أَتَتِ الْمُرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا نَزَلَتْ عَنِ الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ:صَهْ، تُربِدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا قَالَتْ:قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوْثٌ، فَإِذَا هِيَ بِالْمُلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ يَبْحَثُ بعَقِبِهِ أَوْ بجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَاءَتْ تُحَوّضُهُ هَكَذَا وَتَقُولُ بِيَدِهَا، وَجَعَلَتْ، يَعْنِي تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بِقَدْرِ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْتَرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتُ عَيْنًا مَعِينًا، فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا " فقَالَ الْمُلَّكُ: لَا تَخَافِي الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتَ اللهِ، يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيةِ، تَأْتِيهُ السُّيُولُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَىًّ مَرَّتُ رُفْقَةٌ، أَوْ قَالَ: بَيْتٌ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَرَأُوْا طَائِرًا عَارِضًا، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، مَكَّةَ، فَرَأُوا عَلَيْهُ وَمَا فِيهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا وَلَعَهُدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، وَأَمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، وَأَمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزُلُ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ:نَعَمْ، وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ: قَالَ نَثْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ:نَعَمْ، وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمُاءِ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ: قَالَ نَثِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُحِبُ نَثِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُحِبُ لَيْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُحِبُ لَكُمْ فِي الْمُاهُمْ، وَشَبَ الْفُلَامُ، وَشَبَ الْفُكُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَمُعَمَّهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمًا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ

273۔ سیدناعبداللہ بن عباس بڑ جھاسے روایت ہے کہ عور توں میں کمریٹہ باندھنے کا رواج سیدنا ساعیل بلیٹا کی والدہ [سیدہ ہاجرہ بڑ جھائے] سے چلا ہے سب سے پہلے انہوں نے کمریٹہ اس لئے باندھا تھا تا کہ سارہ ان کا سراغ نہ پائیں پھر انہیں اور ان کے بیٹے سیدنا اساعیل بلیٹا کو سیدنا ابراہیم بلیٹا پنے ساتھ مکہ لے کر آئے ، اس وقت ابھی وہ سیدنا اساعیل بلیٹا کو دودھ بلاتی تھیں۔سیدنا ابراہیم بلیٹا نے ان دونوں کو ایک درخت کے پاس بھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے۔مسجد کی بلندجا نب میں۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا۔اس لئے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔سیدنا ابراہیم بلیٹا ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لئے ایک چمڑے کے تھلے میں تھجور اور مشک میں پانی رکھ دیا۔سیدنا ابراہیم بلیٹا [ اپنے گھرے لئے ] روانہ ہوئے۔اس وقت

سیدنا اساعیل ملینا کی والدہ ان کے پیچھے آئیں اور کہا: ابراہیم اس جنگل میں جہاں کو ئی بھی آ دمی اور کوئی بھی چیز موجوز نہیں ہے، آ پہمیں وہاں چھوڑ کر کہاں جارہے ہیں؟ انہوں نے کئی مرتبہاس بات کو دہرا یالیکن سیدنا ابراہیم علیلاان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ آخرسیدہ ہاجرہ ڈلٹٹانے یو چھا: کیاالتد تعالی نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ سیدنا حفاظت کرے گا۔ وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور سید نا ابراہیم علیٰلاروانہ ہو گئے، جب وہ ثنیۃ پہاڑی پر پہنچے جہاں وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادهر رخ کیا، جہال اب کعبہ ہے، پھر آپ نے دونو ل ہاتھ اٹھا کر بید دعا فر مائی: اے میرے رب میں نے اپنی اولا دکو ہے آب وزر میدان میں تیرے گھر کے پاس تھہرایا ہے، اے ہمارے رب بیاس لئے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو پچھ لوگوں کے دلوں کوان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی صورت میں رزق عطا فرماتا كه بية تيراشكرا داكري [سورة ابراہيم:37]

ادھرسیدنا اساعیل الیکا کی والدہ ان کودودھ پلانے لگیں اور وہ خود پانی پینے

لگیں۔ آخر جب مشک کا سارا پائی ختم ہوگیا تو وہ بیاسی رہنے لکیں اور ان کے لخت جگر

بھی بیا سے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھرئی تھیں کہ ان کے سامنے ان کا بیٹا شدت بیاس

می تکلیف سے بے چین ہورہا ہے۔ وہ وہ اں سے چلیں گئیں کیونکہ اس حالت میں

نے کود کھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی وہاں سے ز دیک ترتقی۔ وہ

پین کو تلاش کرنے کی خاطر ] اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے

آئیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا، وہ صفا سے اتر گئیں اور

وادی میں پینچی تو اپنا دامن اٹھالیا[تا کہ دوڑتے وقت نہ الجھیں] اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں پھروادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہوکر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا اس طرح انہوں نے سات چکر لگائے۔

سیدناعبداللہ بن عباس ٹاٹھ کہتے ہیں کہ بی کریم ماٹھ آئے آئے اساتویں]
مردہ کے درمیان] چکر لگا نالوگوں کے لئے ای وجہ سے مشروع ہوا۔ [ساتویں]
مرتبہ جب وہ مروہ پہاڑی پر چڑھیں تو آنہیں ایک آ واز سائی دی، انہوں نے کہا:
خاموش بیخودوہ اپنے آپ کوبی کہہربی تھیں اور پھر آ واز کی طرف انہوں نے کان
لگادیۓ۔آ واز اب بھی سائی دے ربی تھی پھرانہوں نے کہا: تمہاری آ واز میں نے
سی۔ اگرتم میری کوئی مدد کر سے ہوتو کروکیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم [کا
کنواں] ہے، وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑھی سے زمین میں گڑھا
کنواں] ہے، وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑھی سے زمین میں گڑھا
سیدہ ہاجرہ ڈاٹھا نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور [سیدنا عبداللہ بن عباس ٹاٹھ ا

وہ پانی بیا اور اپنے بیٹے کوبھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا: اپنے برباد ہونے کاخوف ہرگز نہ کرنا کیونکہ میہیں خدا کا گھر ہوگا جس کو یہ بچیا اور اس کے باپ تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضا کع نہیں کرتا اب جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت میہاں ٹیلے کی طرح زمین بائد تھی۔ سیاب کا وھار آتا اور اس کے دائیں بائیس سے نہیں کا ف کے لے جاتا اس طرح وہاں کے دن رات گزرتے رہے اور آخر ایک قبیلہ جرہم کے بچھلوگ وہاں سے گزرے یا آپ ماٹی تھا نے یہ فرمایا: ] قبیلہ جرہم کے چھلوگ وہاں سے گزرے یا آپ ماٹی تھا نے یہ فرمایا: ] قبیلہ جرہم کے چھلاگ دیا آپ کا تام وشان ہوئے کہ یہ برندے دیکھے، علاقے میں پڑاؤ ڈالا [قریب ہی ] انہوں نے منڈ لاتے ہوئے بچھ برندے دیکھے، ان لوگوں نے کہا: یہ پرندے یا فی پر منڈ لارہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بھی مال میں میدان سے گرزے بیں یہاں یا فی کا تام ونشان بھی نہیں تھا۔

آخرانہوں نے اپنا ایک یا دوآ دمی بھیجے۔ وہاں انہوں نے واقع ہی پانی
پایا چنا نچہانہوں نے واپس آکر پانی کی اطلاع دی اب سیسب لوگ وہاں آئے۔
راوی نے بیان کیا: سیدنا اساعیل طلیقا کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی
ہوئی تھیں۔ان لوگوں نے کہا: کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤڈ النے کی اجازت
دیں گی۔سیدہ ہاجرہ ڈاٹھانے فرمایا: ہاں مگرایک شرط پر کہتمہارا پانی پرکوئی حق نہیں ہو
گا۔انہوں نے اسے تسلیم کرلیا۔

سیدناعبداللہ بن عباس ٹھاٹھانے بیان کیا کہ نبی کریم مُلَاثِیَۃ ہُم نے فرمایا: اب ام اساعیل کو پڑوی مل گئے۔انسانوں کی موجودگی ان کے لئے دلجہ بھی کا باعث ہوئی۔ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیااورا پنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی یہاں بلوالیا اور اب وہ سب لوگ بھی یہاں آ کر ظہر گئے۔ اس طرح ان کے یہاں آ کر کئی اور اب وہ سب لوگ بھی یہاں آ کر کئی گئے۔ اس طرح ان کے یہاں آ کر کئی گئے رائے آ بادہوئے اور بچہ [سیدنا اساعیل الیّلِا جرہم قبیلے کے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی زبان سکھ لی۔ جوانی میں سیدنا اساعیل الیّلا بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ چنا نچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے میں ایک لڑکی سے شادی کر دی ، پھر سیدنا اساعیل علیّلا کی والدہ [سیدہ ہاجرہ رائی ﷺ کی والدہ [سیدہ ہاجرہ رائی ﷺ کی النقال ہوگیا۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحيح البخاري:3364]

274- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ، خَرَجَ هُو وَإِسْمَاعِيلُ وَأَمُّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ يَعْنِي فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَيَدِرُّ لَبَهُمَا عَلَى صَبِيهَا، حَتَّى إِذَا يَعْنِي فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَيَدِرُ لَبَهُمَا عَلَى صَبِيهَا، حَتَّى إِذَا يَعْنِي فِيهَا مَاءٌ، وَتَعَلَّمُ تَصْرَبُ الْمَاءَ وَيَدِرُ لَبَهُمَا عَلَى صَبِيهَا، حَتَّى إِذَا يَلْعَنْ تُصْرَبُ اللهِ عَلَى وَجَلَّا وَتَلَبَّعُ أُمُّ لَحَلُوا مَكَّةً وَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ تَوَلَّى رَاحِعًا، وَتَلَبَّعُ أُمُّ لَا يَعْنَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ أَنُو عَامِرٍ: إِلَى مَنْ تَكِلُنَا؟ قَالَ:إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ: وَاللهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ رَضِيتُ بِاللهِ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَجَعلَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا، وَيَدِرُ لَبَهُمَا عَلَى رَضِيتُ بِاللهِ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَجَعلَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا، وَيَدِرُ لَبَهُمَا عَلَى صَبِيهَا، فَلَمَّا فَنِي بَلَغَ مِنَ الصَّيِي الْعَطَشُ، قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَيَطْرُتُ، لَعَلِي أُحِسُّ أَحَدًا، فَقَامَتْ عَلَى الصَقِقَا، فَإِذَا هِيَ لَا تُحِسُّ فَنَطْرُتُ، لَعَلِي أُحِسُّ أَحَدًا، فَقَامَتْ عَلَى الصَقَفَا، فَإِذَا هِيَ لَا تُحِسُّ فَنَعَلَى الْمَعْقَا، فَإِذَا هِيَ لَا تُحِسُّ

أَحَدًا " فَنَزَلَتْ فَلَمَّا حَاذَتْ بِالْوَادِي رَفَعَتْ إِزَارَهَا، ثُمَّ سَعَتْ حَتَّى تَأْتِيَ الْمُرْوَةَ، فَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطًا ثُمَّ قَالَتْ:لُو اطَّلَعْتُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ فَأَبَتْ نَفْسُهَا حَتَّى رَجَعَتْ لَعَلَّهَا تُحِسُّ أَحَدًا، فَصِنَعَتْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ:لُو اطَّلَعْتُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ، وَإِذَا هِيَ تَسْمَعُ صَوْتًا فَقَالَتْ: قَدْ سَمِعْتُ، فَقُلْ تُجَبْ، أَوْ يَأْتِي مِنْكَ خَيْرٌ، قَالَ أَبُو عَامِرِ:قَدْ سَمِعَتُ فَأَغِثْ فَإِذَا هُوَ جِبْرِيلُ، فَرَكَضَ بِقَدَمِهِ فَنَبَعَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَحْفِرُ . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَرَكَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ الْمَاءَ كَانَ ظَاهِرًا. فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُم، فَإِذَا هُمْ بِالطَّيْرِ فَقَالُوا: مَا يَكُونُ هَذَا الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ، فَأَرْسَلُوا رَسُولَهُمْ وَكَرِيُّهُمْ، فَجَاءُوا إِلَيْهَا فَقَالُوا: أَلَا نَكُونُ مَعَكِ؟ قَالَتْ:بَلَى، فَسَكَنُوا مَعَهَا، وَتَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا لَهُ، قَالَ:إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرْكَتِي فَجَاءَ فَسَأَلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالُوا: يَصِيدُ، وَلَمْ يَعْرِضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: " إِذَا جَاءَ فَقُولُوا لَهُ: يُغَيِّرُ عَتَبَةً بَيْتِهِ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَتْهُ " فَقَالَ: أَنْتِ ذَلِكَ، فَانْطَلِقِي إِلَى أَهْلِكِ، ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا لَهُ فَقَالَ:إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرْكَتِي، فَجَاءَ أَهْلَ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالُوا:ذَهَبَ يَصِيدُ وَقَالُوا لَهُ:انْزِلْ فَاطْعَمْ، وَاشْرَبْ قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَشَرَابُكُمْ؟

قَالُوا: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا الْمَاء قَالَ: اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَلَا تَزَالُ فِيهِ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا لَهُ فَقَالَ:إِنِّي مُطَّلِّعٌ تَرْكَتِي، فَجَاءَ فَإِذَا إسْمَاعِيلُ وَرَاءَ زَمْزَمَ، يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا إسْمَاعِيلُ، إِنَّ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا " قَالَ: أَطِعْ رَبِّكَ، قَالَ:وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ: فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاوِلُ إِبْرَاهِيمَ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]فَلَمَّا أَنْ رَفَعَ الْبُنْيَانَ، وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَنْ رَفْعِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلَى الْمَقَامِ، وَجَعَلَ إسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]

274۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیظ اور ان کی بیوی [سیدہ سارہ بڑھ اُ کے درمیان جب کھے جھڑ اہوا تو آپ علیظ سیدنا اساعیل علیظ اور ان کی والدہ [سیدہ ہاجرہ بڑھ اُ کیا کولے کر نکلے، ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا۔ جس میں پانی تھا۔ سیدنا اساعیل علیظ کی والدہ اسی مشکیزے کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بیچ کو پلاتی رہیں۔ سیدنا ابراہم علیظ مکہ پہنچ تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس تھہرا کر اپنے گھر واپس جانے گے۔ سیدنا اساعیل علیظ کی والدہ ان کے پیچھے اس تا واز دی اے ابراہیم جمیں آئیں، جب مقام کداء پر پہنچ تو انہوں نے پیچھے سے آ واز دی اے ابراہیم جمیں

کس[ کے بھروسے] پر حجھوڑ کر جارہے ہو، انہوں نے فر مایا: اللہ پرسیدہ ہاجرہ ڈٹائٹا نے کہا: پھر میں اللہ یرخوش ہوں۔

راوی نے بیان کیا: پھرسیدہ ہاجرہ ڈٹھٹا اپنی جگہ پروایس چلی آئیں اور اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنادودھ اپنے بچے کو بلاتی رہیں جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ادھرادھر دیکھنا چاہئے ممکن ہے کہ کوئی آ دمی نظر آ جائے۔

راوی نے بیان کیا: یہی سوچ کروہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں اور جاروں طرف دیکھا کہ شایدکوئی نظرآ جائے ایکن کوئی نظرنہ آیا۔پھرجب وہ وادی میں اتریں تو دوڑ کر مروہ تک آئیں ۔ای طرح کئی چکر لگائے ، پھرسو جا کہ چلوں ذرا بیچے کوتو دیکھوں کس حالت میں ہے؟ ، چنانچہ آئیں دیکھاتو بچہای حالت میں تھا[جیسے تکلیف کے مارے ]موت کے لئے تڑپ رہاہو۔ بیرحال دیکھ کران سے صبر نہ ہوسکا، سوجا چلوں دوبارہ دیکھوں ممکن ہے کہ کوئی نظر آجائے ، آئیں اور صفایہاڑ پر چڑھ گئیں اور عارون طرف نظر بھیر کھیر کر دیکھتی رہیں لیکن کوئی نظر نہ آیا اس طرح سیدہ ہاجرہ اللہ ا نے سات چکرلگائے ، پھرسو چا چلوں دیکھوں بچیکس حال میں ہے؟ اس وقت انہیں ایک آواز سنائی دی، انہوں نے [آواز سے مخاطب ہوکر] کہا: اگر تمہارے پاس کوئی تھلائی ہے تو میری مدد کر۔وہاں سیدنا جبرائیل علیتا موجود تھے۔انہوں نے اپنی ایٹری سے بول کیا[اشارہ کر کے سیرنا عبداللہ بن عباس ڈٹاٹھنا نے بات کو سمجھایا] اور زمین ایزی سے کھودی۔

رادی نے بیان کیا کہاس عمل کی وجہ سے وہاں پانی بھوٹ پڑا۔ام اساعیل خوفز دہ ہو گئیں کہ [ کہیں یہ پانی غائب نہ ہوجائے] پھروہ زمین کھود نے لگیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ابوالقاسم مُلَّاتِیْقِ نے فرمایا: اگر وہ پانی یونہی رہنے دیتیں تو پانی زمین پر بہتا رہتا۔ غرض سیدہ ہاجرہ بُلُیُّا زمزم کا پانی چیتی رہیں اور اپنا دورھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بُلُیُّا نے بیان کیا: اس کے بعد قبیلہ جرہم کے پچھلوگ وادی کے نشیب سے گزرے، انہیں وہاں پرندے نظر آئے۔ انہیں یہ پچھ فلاف عادت معلوم ہوا، انہوں نے آپس میں کہا: پرندہ توصرف پانی پر بی آس طرح آ منڈ لاسکتا ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا: پرندہ توصرف پانی پر واقع ہی وہاں پانی موجود تھا اس نے آکرا پے قبیلے والوں کو خبر دی اور بیرسب لوگ واقع ہی وہاں پانی موجود تھا اس نے آکرا پے قبیلے والوں کو خبر دی اور بیرسب لوگ یہاں آگے اور کہا: کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ دہنے کی یا [ یہ کہا] اپنے ساتھ قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں ضرور آپ ہمارے ساتھ سکونت اختیار کر سکتے ہیں بھر ان کے بیٹے سیدنا اساعیل طائِلا بالغ ہوئے اور قبیلہ جرہم ہی کی اختیار کر سکتے ہیں بھر ان کے بیٹے سیدنا اساعیل طائِلا بالغ ہوئے اور قبیلہ جرہم ہی کی ایک لڑکی سے ان کان کان کاح ہوگیا۔

سیرنا عبداللہ بن عباس ٹی ٹیان کیا: سیدنا ابراہیم علیہ کو خیال آیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ [سیدہ سارہ ٹی ٹیا ] سے فرما یا: میں جن لوگوں کو [ مکہ میں ] چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لینے جاؤں گا، سیدنا عبداللہ بن عباس ٹی ٹیا بیان فرماتے ہیں: پھر سیدنا ابراہیم طلیبا مکہ تشریف لائے اور دریافت کیا: اساعیل کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لئے گئے ہیں، ان کے لئے کوئی پیغام ہوتو بتادیں ۔ انہوں نے فرمایا: جب وہ آئیں تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرلیں ۔ سیدنا اساعیل علیبا آہو ہو تا دین اساعیل علیبا آئی ہوں انہوں نے واقعہ کی اطلاع دی توسیدنا اساعیل علیبا نے کہا: تہمین [طلاق] ہو ابتی الیبا کی ایک خانہ کے پاس جاسکتی ہو۔

راوی نے بیان کیا: پھرایک مدت گزرنے کے بعد دوبارہ سیرنا ابراہیم علینا کوخیال آیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا: جن لوگوں کو میں مکہ میں چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔

راوی بیان کرتے ہیں سیرنا ابراہیم علیظ تشریف لائے اور دریافت
کیا: اساعیل کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا: وہ شکار کے لئے گئے ہیں انہوں نے سہ
بھی کہا: آپ تھہر سے کھانا تناول فر مالیجئے تو سیدنا ابراہیم علیظ نے دریافت کیا: تم کیا
کھاتے پیتے ہو؟ انہوں نے بتایا: گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ آپ علیظ افر مائی: اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت نازل فر ما۔

رادی کہتے ہیں کہ ابوالقاسم مُن النظام نے فرمایا: سیدنا ابراہیم کی وعاکی برکت اب تک چلی آرہی ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر [تیسری مرتبہ] سیدنا ابراہیم الیا کو ایک مدت کے بعد خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا: جن لوگوں کو میں چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لے کر آتا ہوں، چنانچہ آپ الیا تشریف لائے اور اس مرتبہ سیدنا اساعیل الیا سے ملاقات ہوئی جو کہ اس وقت زمزم کے پیچھے اپنے تیم ٹھیک کر رہے تھے۔ سیدنا ابرہیم الیا آپ اسے فرمایا: اے اساعیل تمہارے رب نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناؤں، بیٹے نے عرض کیا: پھراپنے رب کے تم کی تعمیل میں مدد کرو،عرض کیا: پھراپنے رب کے تم کی تعمیل کی بنہوں نے فرمایا: مجھے یہ بھی تکم دیا گیا ہے کہ تم میری اس کام میں مدد کرو،عرض کیا: میں اس کے لئے تیار ہوں۔

راوی بیان کرتے ہیں [پھر دونوں باپ اور بیٹا اٹھے، سیدنا ابراہیم علیالا

د بواریں اٹھاتے جاتے تھے ] اور سیدنا اساعیل علینا ان کو پھر لا لا کر دیتے تھے اور دونوں بید دعا کرتے جاتے تھے: اے ہمارے رب ہماری طرف سے بیرخدمت قبول فرما۔

راوی بیان کرتے ہیں آخر دیوار بلند ہوگئی اور بزرگ [سیدنا ابراہیم الیّلا] کو پھر رکھنے میں دشواری ہوئی تو وہ مقام ابراہیم کے پھر پر کھٹرے ہوئے اور سیدنا اساعیل الیّلاً ان کو پھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور ان حضرات کی زبان پر بیدعا جاری تھیں: اے ہمارے دب ہماری طرف اسے قبول فرما۔ بے شک تو بڑا سننے والا اور جانے والا ہے۔

تحقيق وتحت ريج:

[ منتيح البخارى:3365]

فَضْلُ عَائِشَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللهِ وَحَبِيبَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا، وَعَنْ أَبِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَهُا

# الله كم محبوب نبي كريم مَنَالِيَّا اللهُ كَي محبوب زوجه سيده عا مُشه بنت الى بكر صديق وللهُ اللهُ الماك فضائل

275- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْفَضَيِّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ اللَّفَضَيِّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلُ النَّبِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

275 - سیدنا ابومویٰ اشعری و النظری و ایت ہے کہ رسول الله مُنَافِیْنِ نے فرمایا: عائشہ کو باتی عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جوٹر یدکو باتی تمام کھانوں پر حاصل ہے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [ صحيح البخارى:3769؛ صحيح مسلم: 2431]

276- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّانَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةِ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمَرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةٍ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمَرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةٍ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمَرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةً وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمُرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةً مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمُرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةً مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمُرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةً فَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ الْمُرَأَةِ مِنْكُنَّ إِلَّا هِي عَائِشَةً مِنْ مَا يَشْ مُعَلِي اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِعَافِ اللهُ عَلَيْقِهُمْ فَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِي وَمُ عَارَلْمُ عُلِي مِنْ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا الل

#### تحقيق وتحت ريج:

#### [صحیح البخاری:3775]

277- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:أُوجِيَ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقُمْتُ فَأَجَفْتُ الْبَابَ فَلَمَّا رُقِّةَ عَنْهُ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ

277 سیدہ عائشہ نگھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُلْقِیلِم پر وحی کا نزول ہوا میں اس وقت آپ طُلْقِلِم کے ساتھ تھی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا جب آپ پر وحی کی وہ تنگ حال کیفیت ختم ہوئی تو آپ مُلْقِقَالاً نے فرمایا: اے عا کشہ یہ جبرائیل ہیں جو تجھے سلام کہدرہے ہیں۔

تحقيق وتحت ريج:

[ محيح البخارى:3768؛ صحيح مسلم:2447

# الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَمَنْ قَالَ: الرُّمَيْصَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

# 

278- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: وَلَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ، فَإِذا أَنَا بِالْغُمَيْصَاءِ ابْنَةِ مِلْحَانَ قَالَ حُمَيْدٌ هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ

278۔ سیدنا انس رٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عُلِیْقِیْلُم نے فر مایا: میں جنت میں داخل ہواتو میں نے اپنے آگے [قدموں کے] آ ہٹ کی آ وازسیٰ جب دیکھا تو وہ عمیصاء بنت ملحان تھیں ۔ حمید کہتے ہیں: بہی سیدہ ام سلیم ٹائٹا ہیں۔

### تحقيق وتحنسر يج:

[مندالامام احمه: 106،125/3 بصحيح مسلم: 2456]

279- أَخْبَرْنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرِجِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيثُ أَنِي أُذْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةً، أُرِيثُ أَنِي أُذْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةً، أُمِ سُلَيْمٍ

279۔ سیرنا جابر بن عبداللہ بڑا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالَّیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلْمِی اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ ع

#### تحقيق وتحنسرتي:

#### [صحيح البخارى:3679: صحيح مسلم:2457]

280- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَخَلَ عَلَيْهًا فَسَلَّمَ عَلَيْهًا

280۔ سیدنا انس بن مالک رفائش سے روایت ہے کہ جب نبی کریم منگلظاؤ سیدہ ام سلیم فائل کے گھر سے گزرتے توان کے پاس جاتے اوران کوسلام کرتے۔

#### تحقيق وتحت ريج:

[صحیح البخاری:5163؛ 94/1428

# أُمُّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

# سيده ام الفضل وللهناك فضائل

281- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَبْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَخْوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ، مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَخْوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ، مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَسُلْمَى امْرَأَةُ حَمْزَةَ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أُخْبُنَ لِأُمِّهِنَّ

281 - سیدنا عبدالله بن عباس را سیروایت ہے که رسول الله منافیق ان نے فرمایا: به تمام بمشیر گان مومن عورتیں ہیں اور ان میں اخوت اسلامیہ ہال میں نبی می مشیر گان مومن عورتیں ہیں اور ان میں اخوت اسلامیہ ہال میں نبی کی کریم منافیق کی زوجہ محتر مدسیدہ میمونہ، ام الفضل بنت الحارث، سیدنا حمزہ را الله کی کی دوجہ محتر مدسیدہ میمونہ، ام الفضل بنت الحارث، سیدنا حمزہ را الله کی اور مال کی طرف سے ان کی بہن اساء بنت عمیس شامل ہیں۔

#### تحقيق وتحتسرتج:

[اسناده حسن]

[الطبقات الكبري لا بن سعد: 138/8 : المعجم الكبيرللطبر اني: 130/24:

شرح مشكل الآثار للطحاوى: 8 6 8 4؛ المتدرك على الصحيحيين للحاكم: 4 / 2 8:

وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،

وقال الحافظ عبدالرحن بن منصورا بن عساكر: بذا حديث حسن،

[الاربعين في مناقب امهات المومنين لا بن عساكر بص: 102]]

## أُمُّ عَبْدٍ

## سيده ام عبد طالبا كفضائل

282- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنْ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثْنَا حِينًا، وَمَا نَحْسُبُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ، وَلُرُومِهِمْ لَهُ وَسَلَّمَ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ، وَلُرُومِهِمْ لَهُ

282۔ سیدنا ابوموی اشعری بڑائیؤ سے روایت ہے کہ میں اور میر ابھائی یمن سے نبی کریم مظافی ہے کہ میں اور میر ابھائی یمن سے نبی کریم مظافی ہے کہ میں ایست میں حاضر ہوئے تو ہم [ابتداء میں] بہت ونوں تک یبی خیال کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑائیڈا اور ان کی والدہ [سیدہ ام عبد بڑائیڈا] دونوں نبی کریم مظافیہ ہے اہل بیت میں سے ہیں کیونکہ بیا کثر نبی کریم مظافیہ ہے گھر جایا کرتے تھے اور آپ مظافیہ ہے کہ ساتھ رہا کرتے تھے۔

#### تحقيق وتحنسرتج:

[صحیح البخاری:4384؛ صحیح مسلم:2460]

## أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

## سيده اساء بنت عميس طالبين كفضائل

283- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرِيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ: حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ قَالَ عُمَرُ:الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، ٱلْبَحْرِيَّةُ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ:سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارٍ، أَوْ فِي أَرْضِ الْعِدَى الْبُغَضَاءِ، فِي الْحَبَشَة، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ، وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ كُنًا نُؤْذَى، وَنَخَافُ فَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَتْ: يَا نَبِيً اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ:كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُلْتُ: قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَكُمْ مَا قُلْتُ: قُلْتُ وَكُذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَمْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَلُولُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا وَلَهُ وَلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بُرُدَةً قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَقِيَ اللهُ مَلُولُ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بُرُدَةً قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ مِنِي هَذَا الْحَدِيثُ مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ مِنِي هَذَا الْحَدِيثَ مُ مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ مِنِي هَذَا الْحَدِيثُ

283۔ سیدنا ابوموی اشعری بران سے ملاقات کے لئے وہ بھی نجاشیدہ حفصہ بڑا تھا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان سے ملاقات کے لئے وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کر کے چلی گئی تھیں۔ سیدنا عمر بڑا تھا بھی سیدہ حفصہ بڑا تھا کے گھر پہنچ۔ اس وقت سیدہ اساء بنت عمیس بڑا تھا وہیں تھیں۔ سیدنا عمر بڑا تھا نے ان کود یکھا تو بو چھا یہ کون ہیں؟ ام المونین سیدہ حفصہ بڑا تھا نے بتایا کہ یہ اساء بنت عمیس ہیں۔ اس پرسیدنا عمر بڑا تھا نے کہا: جی موحبشہ بحری سفر کر کے آئی ہیں۔ سیدنا اساء بڑا تھا نے کہا: جی اس لیے ہم رسول بال سیدنا عمر بڑا تھا نے کہا ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں۔ اس لئے ہم رسول باللہ مٹالیقی ہے سیدنا عمر بڑا تھا نے کہا ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں۔ اس لئے ہم رسول باللہ مٹالیقی ہے سیدنا عمر بڑا تھا نے کہا ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں۔ اس لئے ہم رسول باللہ مٹالیقی ہے سیدنا عمر برات خصہ ہوئیں۔

اور کہا: ہر گزنہیں، اللہ کی قسم تم لوگ رسول اللہ مَالِیَّاتِهُمُ کے ساتھ رہے ہوتم میں جو بھو کے ہوتے سے اور جونا واقف ہوتے اس کو نبی کریم مَالِیَّیْتِهُمُ مُعانا کھلا یا کرتے سے اور جونا واقف ہوتے اس کو نبی کریم مَالِیْتِیْهُمُ وعظ وضیحت کیا کرتے سے لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے سے، بیسب چھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہی میں کیا ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی، جب آپ کی بات رسول اللہ مَالِیْتِیْهُمُ سے ہیں کہہ لیتی ہمیں اور یت دی جاتی تھی، وحمکا یا اور ڈرایا جاتا تھا، میں نبی کریم مَنْ اِلْتِیْتِهُمُ سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ مَالِیْتِیْهُمُ سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ مَالِیْتِیْهُمُ سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ مَالِیْتِیْهُمُ سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ مَالِیْتِیْهُمُ سے اس کے متعلق بوجھوں گی، اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ کی دوی اختیار سے اس کے متعلق بوجھوں گی، اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ کی دوی اختیار کروں گی اور نہ کی اور آپ مَالْ وَاللہ کی اُنہ کی کہ کی اور آپ مَالْ کی اُنہ کی کہ کی کروں گی اور آپ کی اللہ کی اس اللہ کی اس کے متعلق بوجھوں گی، اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ کی دوی اختیار کروں گی اور نہ کی آلے کی اور آپ کی اللہ کی ایا کہ کی اور آپ کی اور آپ کی اللہ کی اُنہ کی گیا کہ کی اور آپ کی اُنہ کی کروں گی اور آپ کی کروں گی اور آپ کی اور آپ کی اُنہ کی کروں گی اور آپ کی کروں گی اور نہ کی در کی کروں گی اور کہ کی کروں گی اور آپ کی کروں گی اور نہ کروں گی اور کہ کی کروں گی اور نہ کروں گی در کہ کروں گی اور کروں گی اور کہ کی در کروں گی اور کہ کی کروں گی اور کروں گی اور کروں گی اور کروں گی در کروں گی دور کروں گی در کروں گی دور کروں گی در کروں گ

چنانچہ جب نبی کریم ملاقیق تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ملاقیق میں ، نبی کریم ملاقیق کے نبی ملاقیق میں ، سیرنا عمر ولائٹو نے اس طرح کی باتیں کی ہیں ، نبی کریم ملاقیق کیا: اسیدنا عمر ولائٹو سے اور یافت کیا: تم نے انہیں کیا جواب و یا تھا انہوں نے عرض کیا: میں نے ان کو سے ہواب و یا تھا۔ نبی کریم ملاقیق کی اس پر فر مایا: وہ تم سے زیادہ مجھ میں نے ان کو سے ہواب و یا تھا۔ نبی کریم ملاقیق کی اور تم سے تریب نہیں ہے۔ انہیں اور ان کے ساتھ یوں کو صرف ایک جمرت حاصل ہوئی اور تم کشتی والوں نے وہ جمرتوں کا شرف حاصل کمیا ہے۔ انہوں نے بیان کمیا: اس واقعہ کے بعد ابوموسی اور تم ام شتی والے میرے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان کے لئے دنیا میں نبی کریم ملاقیق کے ان حدیث کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان کے لئے دنیا میں نبی کریم ملاقیق کے ان کے اس ارشا و سے زیادہ خوش کن اور باعث فخر کوئی چرنہیں تھی۔

ابو بردہ نے بیان کیا کہ سیدہ اساء بنت عمیس باللہ نے کہا: سیدنا ابوموی

#### اشعری والفظ مجھ سےاس حدیث کوبار بارسٹا کرتے تھے۔

#### تحقيق وتحنسريج:

[صحیح البخاری:4230،4231؛ صحیح مسلم:2502،2503]

284- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، بَعْدَ جَعْفَر بْنِ الصِدِيقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ، فَإِذَا نَفَرٌ جُلُوسٌ فِي بَيْتِهِ، أَبِي طَالِبٍ، فَأَقْبَلَ دَاخِلًا عَلَى أَسْمَاءَ، فَإِذَا نَفَرٌ جُلُوسٌ فِي بَيْتِهِ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَرَجَعَ إِلَى نَبِيَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَرَجَعَ إِلَى نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً مِنْ ذَلِكَ فَقَامَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يُو عَيْرُهُ مَعَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَدُخُلُنَّ رَجُلُ عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَغَيْرُهُ مَعَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَدْخُلُنَ رَجُلُ عَلَى مُغِيبَةٍ، إلَّا وَغَيْرُهُ مَعَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَدْخُلُنَ رَجُلُ عَلَى مُغِيبَةٍ، إلَّا وَغَيْرُهُ مَعَهُ

284۔ سیدنا عبداللہ بن عمرہ رفاقی سے روایت ہے کہ جعفر بن ابی طالب رفاقی کے بعد سیدہ اساء بنت عمیس رفاقی کی شادی سیدنا ابو بکر صدیق رفاقی کے ساتھ ہوئی۔ تو وہ سیدہ اساء بنت عمیس رفاقیا کے گھران کے عاندان کے لوگوں کا گروہ آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رفاقی پر ریہ بات نا گوار گزری، چر انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم مالی تھا تھا ہے کیا تو کہا: کیا آپ اس میں حرج محسوس نہیں کرتے جو میں نے دیکھا ہے؟ نبی کریم مالی تھا تھا گھرائی نے انہیں کرتے جو میں نے دیکھا ہے؟ نبی کریم مالی تقالی نے انہیں کرتے جو میں نے دیکھا ہے؟ نبی کریم مالی تاہیں کے انہیں کرتے جو میں نے دیکھا ہے؟ نبی کریم مالی اللہ تعالی نے انہیں

شان صحابه نفاتَّة بزيان مصطفى مُناتِيقِهُم \_\_\_\_\_

پاک دامن رکھا ہے پھر آپ ٹاٹھا نے فر مایا: آج کے بعد کوئی مرد کسی عورت کے پاس اس وقت نہ جائے جب اس کا شوہراس کے پاس موجود نہیں ہے۔

تحقيق وتحنرريج:

[مندالامام احمه:213/2 بيح مسلم:2173]